



حضرت علامتمروم والطرمرمجرافبال حمته التارعلية محصالات كى والطرمرمجرافبال حمته التارعلية محصالات كى

نامتران تاج من لمعلم من المعلم المرابي من المعلم تعتدا يك روبيد





علامه اقبال کی زندگی اور آن کے کارناموں کے متعلق بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اور جب تک دنیا بین مسلمان تی بین ریا سلمان تی بین ریا سلمان تی بین ریا سلمان تی بین ریا ہیں ریا ہیں ریا ہیں ہوگا کیکن ریختصر کم ایک طاح کھی گئی ہے۔ اور جس می کوعقیدت نمیں تھی ۔ ان کی اقبال سے مرف خواص ہی کوعقیدت نمیں تھی ۔ ان کی

اقبال سے مرف خواص بی کوعقبدت نمیں کھی۔ان کی ذات ہمیشہ عوام کی ارادت کا مرجع بنی رہی ہے۔ آج ہندوستا میں لاکھوں النمان لیسے ہیں بھوا قبال کے تنعلق بہت بچھ جاننا جا ہنتے ہیں۔ لیکن فلسفہ پر انہیں درسرس نمیں۔ فارسی زبان ہو وہ بالکل نابدہ ہیں کا خط برگسان اور خطنے کے نام اسمحے لیے اندا کوئی معنی نہیں رکھتے۔ یہ کا ب استقام کے کوگوں سے لئے کئی

م ناس كتب يرعد القال عن فاري التعاريس ويع البات ابنوں نے اپنی فارسی کتالوا میں ویچہ کھیاہے۔اس کا نہامیجل ساخاكىيش كردباب دقيق مباحث سيحبى اخراز كماہے ۔ اور ميدهى سادى زبان بي تمام ضورى طالب بان كرد مين كي وشي ماك مك يسوانخ تكار كاعام اندازيه ب كم كاك وقطة كرك التباتين -ايك حضي نزكي كعام والات موتين-دورسيس كارنامول كاتذكره-تصانيف يربعو وغيره سمية املازاختنارمنیں کما۔ بکرٹ اوسے سوانح کے ساتھ ساتھ اس سے تخیل کے ارتقا اور ختلف تصانف کا در کرداہے، جهال مك علامه اقبال كيموانح كاتعلق سيم اس كماسي كافي تفعيلات مبباكردى كئيس وراس وتت كمعروم تخيلت جتنی کتابیں شالع ہوئی ہیں۔ان بیں سے کوئی ایسی منبی<sup>ا</sup> جیس مين اس فدر لغضيل مل تستقير 4 عنابيت الله

شیخ عنایت استر بی ملی الم الله ورسد ای میر جب بررس و ایس کے نوحفرن علاما قبال نے ایکوجوخط بھیجا وہ درج ذبل ہے

خاسر برم مريع من گرم به تارين جرزت ما بر تريد يو مع ادت آمر کو لا لوکر برن الک بردن توردن نه وزراع ورستار مركم مرس ما من الراه كا أو لك م برعام لا ر برمولی توت برگی برار مما عمرال ۱۲ حلاج

مبیلا باب رطن ابتدائی زندگی

بنجاب سے شمال کی طرف کشمبرکا علاقہ ہے۔جو اپنی شادابی اورسرسزی کی وج سے ڈنیا بحرس مشہورہے۔ اس علاقہ میں مسلمانوں کا قدم آئے کوئی نوستو سال ہو گئے ہیں۔ علاقہ میں مسلمانوں کا قدم آئے کوئی نوستو مسلمانوں کے پہلے بہاں مندو ڈن کا راج تھا۔ پھر حکومت مسلمانوں کے قبطہ میں ان اور آرکتان کے کئی شلمان خاندان مہال آکر آباد ہو گئے۔ بہت سے مندو ڈن نے بھی اسلام قبول کولیا۔ اور آمستہ آ مستہ یہ حال موال کو اکم سلمان تعداد میں قبول کولیا۔ اور آمستہ آ مستہ یہ حال موالے کو اکم سلمان تعداد میں قبول کولیا۔ اور آمستہ آ مستہ یہ حال موالے کو المسلمان تعداد میں

اوراكبركي بادشابي كازمانه آباله تواس فيحشم يركو بعبي الليط مك من ملالها - مترت كك به علاقه مغل با دشامول كي سبرگاه بنار با محری سے موسم من وه لاؤلشکرسمیت بهال المات بسراور شكاركا كطف أعفات اورس من أو لمنة تقيد \* مغلوں کے بعد سیجان شمیرے حاکم نبوئے ان سے تھو نے حکومت چھینی۔ اورسکھوں سے دوگرہ راجیوتوں کو راج پاط ملا-آج یہ علاقہ ڈوگروں کے قبضہ من ہے یں انصاب کی بات بہ ہے۔ کہ خلوں کے بعد و لوگ نمبرے حاکم بموئے۔ان کا زیانہ رعایا کے۔لئے ایجھانہیں تھا-لوگ حاکموں کے ظلم سے ایسے بے دل تھے ۔ کرکسی كامىي أن كاجى منبى لكتا تھا۔ اس زيانے بي كئي دفعہ ایسا تحط براکم آدی آدی کو کھانے لگا مہزاروں آدی مرکعب

ہ خاندانوں نے ننگ آگرا ہے وط وزارول اور برفاني بمارون وهي وكات متحده من آج مجي بب ريس- جواني گوري يني زنگت اورناك ان لوگوں کی بولی الگ تھی۔اوروہ رسم ورواج میں تھی أردو ما ينحاني لولنے كي كومٹ أكر اس كافرق بحي آمنته آميته مك مرات كي تركه بنج حاماتها - إس كفي

اتھ ڈالا کامیابی ٹر ٹی۔ تجارت کی طرت ه آگے نظر آنے گئے۔ ملازمت کی حا م كار درمار من النبير كاظموطي لولنے لگا۔ لوگوں میں جنہیں اپنے دطن میں حکین نہ ملا تھا۔ اکھ إن بھی تھا۔ جوکشمہ سے اٹھ کرسالکوٹ میں آبا ا تھا۔ بہاوگ اصل میں توسیروگوت کے بریمن تھے۔ کن اُن کے زرگ آج سے کوئی دوڈھاٹی موسال پہلے ئسلمان موصَّئّے تھے۔ ڈاکٹراقبال اسی خاندان میں سے تھے' ت يرانا شهرے - اور رانے زمانے كى اكثر لتابوں میں اس کا ذکر ملیا ہے۔ پرشہرانسی حکمہ آماد ہے۔ جال ریاست کشمبر کی سرحدا مگرزی علاقہ سے ملتی ہے۔ اس کے بہت سے شمیری خاندان جن کے دلوں پر اپ دا دا کے دطن کی محبت غالب تھی۔ بہیں لیس گئے۔ اگرچہ بنجاب کے د دسرے منہروں کی طرح بہاں بھی او کنچے میسجے کان ب قاعدگی سے پھیلے ممو نے نظر آتے ہیں۔ وسی بی

الكيال بين وبيه بي إزار ليكن شمال سے و موائر ہں وہ برفانی بہا اوں سے گزرتی ہُوئی کشبیر کی تقواری سى خنگى اپنے ساتھ لے آتی ہیں + ہمال کے لوگ بہت ہوشیامسلمان میں ہرتھے جنبوں بخاس مثورش مں جصّہ لیا - اور اگر انگر، سے کام نہ لینے ۔ تو کو ٹی عجب سنس مخا کہ بہال ڈاکٹ اقبال کے والدشیخ نورمحرط سے نیک سيالكوه ميسان كاليحوثا ساكار وباريق باركو برهاكربهت دولت كما سكة تفي يم دصندول میں ان کاجی منبس مگتاتھا۔ اس لئے تفوری می آمدنی میں بڑے صبراور شکر سے نندگی گذاردی

ئیے فورمحد کو مزرگوں سے ماس سیٹھنے اور دین کی ہیں سنا کابڑا شوق تھا۔اور اپنی نبکی ادر پرمبزگاری کی وجہ سے مبار شريس وه بري عزت كي نظرت ديكه جات ته اسلام ا محتت ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر عمری موتی تھی۔ اور دنیا کے کامول سے انسیں فرصت کا جودقت ماتاتھا۔ وہ نیک لوگوں سے پاس مبھے کر گزار دینے تھے۔ یا مُزانے بزرگوں کی کتابوں سے دل کو ڈرانی کرتے تھے + ان کے دو بیٹے تھے۔ بڑے کا نام عطامی تھا۔ اور چھولے كامحداقبال بيى محداقبال بس جواك فيل كرمندوستان تلكه المرايب بيرا مرصي فت بخاب من ت نئی نئی تھی۔الہیںاِس صنوبہ یس تُحُكُونَي بين تنجيس سال مُوتُ تھے۔ اور سُف المہ كامنكام توكل كى بات معلوم موتا عقاران دان مندوول ذى تسيم كا ايها فاصا جرجام وجلاتها-اورمزد

وجوان اسکولوں میں انگریزی بڑھ لکھ کر تھیوٹے بڑے عمد و ب ایسے تھے۔ ج اگریزی بڑھنے تکھنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ أكريزي يرفي للتباحقا أسيه كرملتان مِیْانی طِرْکے آدمی تھے۔اور ندسب کا انہیں ۔ نیکن اہنوں نے غور کیا۔ تو اولا د کو انگریزی ں کہ نئر مُرائی نظر نہ آئی۔اُن کے بڑے۔ مينے حيوثے عمائي سے تيرہ جوده م كرانخبير بنے - اور اقبال باكر كالج من داخل موسكت + شیخ نورمجد کے دوستوں میں سالکوٹ کے منڈ ولوى مترحين كلمي كقفح بيمولوي صاحب منشن تھے ۔اوران کے بڑھانے مر بنے کو انہیں کے والے کرائے تھے۔

نے تؤمر کی جانچ اور پر کھ کا بڑا سلیقہ رکھتے۔ نے شاگر دیے مثوق اور زبانت سے انداز لگالياكه برلوكا آتے جل كر برا ام بيدا كرسے كا- اور ا قبال پریزرگوں نے طورط لقول کا بہت گہرا ا تھا۔ انہنس دوسرے لوگوں کی طرح کھیلنے کو دینے کا زمادا وق تنبیں تھا۔ یا کتابس ٹڑھتے یا بیٹھے تجے سو هے کھی کھی وہ کسی گری سوچ میں اس طرح کھ تھے۔ کہ انہیں کسی بات کا ہویش نر رمتا تھا۔ وہ چُونھی جاعت میں پڑھتے گئے کہ ایک دن ان ے والدصبح سوپرہے مولوی میرسن کے ہاں پہنچے ۔ اور ، -مولوی صاحب!مئن سوچتا ہُوں -اقبال آخ انگرىزى تعليم ياكركميا كرے گا ۽ اسے مذمرب كى تعليم كموں نر دی جائے بیجس سے اس کی عافبت سد حرے اور

ں توم کی خدمت کاخیال پیدا ہو۔مبرےخیال پر الحيك ملطه ئے مداموا ہے۔ شیخ صاحب ئے کوسجرس بڑھانے کا خیال جھوڑ دہا۔ اقبال الجي اسكول مس مطيصة تع كران كي طبيعت ج سر حکینے گئے ۔ اور انہوں نے شاعری کی طر الهول فيموس سنعالاتها ان کے کا نوں میں شاعروں کا کلام سوے لگا تھا مولوی مشهورگیاب ہے جس مں انہور

اور دبنداری کی باتیں اس مز۔ جو پڑھتا ہے ۔سرڈھننے لگتاہے ۔ افعال سے دالڈمٹنو ء عامثق تھے۔ اوراس *سے مشعراکی ٹر*ھاکرتے تھے لخميس ببي شعرسننه كاموقع لمتارمتنا يق ريشاعري كالجتما خاصا سوق موجلاتها يمير ل سمولوي صاحد سے برسٹوق جک گیا+ اقبال ابھی اسکول ہی میں تھے کہ و ینے منتو لڑھ لڑھ کے مز ہم لیوں کو مٹنانے لگے۔ مرزا داغ آم ، د تی سے مسلمانزل کی ماد شامت آٹھ ورآنگر مزول کاعل سؤا- توجیدر آبا دی نواب نے بنے ہاں بلوالیا۔ مرزا داغ کے سٹ اگرد سائے شان میں <u>بھیلے موٹے تھے</u>۔اور ڈور ڈور <u>کے ل</u>وگ

اپ اتبال کا برحال ہوگیا کہ فرصت کا ەسىرىكىنى مىل كزاردىتے تھے تے تھے۔ اُسے مرزا داغ کے یاس بھیج دیتے تھے سے بيالكوك مين أيك جيموطما سامشاءه نجيي بهوتا نفا- ونان بھی اقبال شعر بڑھا*کے ا* کی شاءی میں اگرچہ نہ زبان کی خو بیاں میں۔ نہ وہ او پنجے خیالات جن کی وجہ سےان کا نام آج و نیا بھرم*یں ش* نے اواکین میں جو غزائیں کہی

وبناری میکتی ہے۔ اُن کے اُستاد مرزا داغ نے روتین غزلیں ہی دیکھ کرکہ دیا تھا۔ کہ میاں صاحزادے ے نشروں میں صرف کبیں کمیں تھوڑا سا ادل بدل کرنے کی ضرورت بڑتی ہے۔ شاءی کے اس سٹون کے ساتھ ساتھ اقبال کم ہے میں بھی ابنی جاعت کے دوسرے لڑاکوں ہے آگے ختصے برائری اور مڈل کے امتحالاں میں وظیفہ ں میں بہنیجے۔ اورا نٹر مینس کے امتخان میں بھروخا میں دنوں ان کا اسکول نرقی کرکے کا لج نیا - او*ا* پر*شن اس کا لج* میں عربی فارسی پڑھانے برمقرر اب نوجوان مشاعرہے فارسیء بیس خاصی لهاقت ببدا کر لی تقی ۔ اور وہ مولوی رومی کی مثنوی اور فارسی کی دوسری کتابول کامطلب اس خوبی سے بیان كرتے محقے - كہ جوشنتا تھا جران رہ جاتا تھا۔ شاگردكا شوق اورسُوجه بُوجه رَبِي رَمولوي صاحب بھي بهت نوپژ

ہوتے نصے ۔اور بڑی محنت اور آوج سے بڑھاتے تھے <u>ہ</u> مولوی صاحب کے سینکراوں شاگردیتے۔ رات دن نے سے سواکو ٹی کام نہ تھا۔ کارلج کے علاقہ لَمُو يريمني شأكُردول كاحمكُمثا لكالبتيانيا-كوني عربي كي لئے بیٹھا ہے ۔ کوئی فارسی شعروں سے معنی اوچھ رہاہے۔انہیں قطنوں میں کارلج کا وقت ہو جا تاتھا۔اور مولوی صاحب الله کواے ہوتے تھے ربعض شاگرداس عالت میں بھی کتا ب کھولے ساتھ ہونے تھے - او ررہ<sup>ت</sup> میں ہی پُرچھنے حانے تھے *نگروہ سب سے ز*یادہ اقبال ہر مهربان من اورمهر بان كبول منه موتع؟ أسكه شأكردول میں کون ایسانھا۔ جو پیٹوق اور ذیانت میں اتبال کامقابلہ رسکتا۔ ادھر مولوی صاحب کی زبان سے کوئی بات کلتی تقی۔ اور اور اوسان کا ذہن بحلی کی سی نیزی سے اس کی نہ کو بهنچ جاتا تھا۔ دوسروں کی سمجھیں کھے بھی نہ آتا۔ ہاں موں کرتے اور منہ سکتے رہ جاتے تھے +

سیالکوٹ کامش کالج ان دنوں ایف اسے تک تھا ا تبال نے ایف اے کا امتحان یاس کیا۔ توصلاح تھری ے کی تعلیم پایئے۔ ں وہ اینے بزرگوں۔ ورخصت موكرلامور مهني - نودل من لم کچھ خوشی عمراس بات کا کہ جن لوگوں کے ساتھ اتنی مُركَّدُرَى-آج اُنْ كاسا تَدْخِيُولْمُتا-ورخوشی اس بات کی تھی کہ ہیں۔اُن۔علاقانیں موتگی + <u>اِس میں مشک مہیں۔ کہ اقبال کی ہونہاری اور</u> لبانت كاسب كويقين غفاء اورالنيس خودتهي ايني

| رسوق پر برا بھروسہ نفا۔ گرکسی کواس بات<br>ان بھی منبس نفا۔ کہ سیالکوٹ کے ایک شمیری<br>بہ نوجوان شرت کے آسمان برسورج بن کر | کا سال گما |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 64.44.2                                                                                                                   |            |
| ×××:                                                                                                                      | •          |
|                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                           |            |

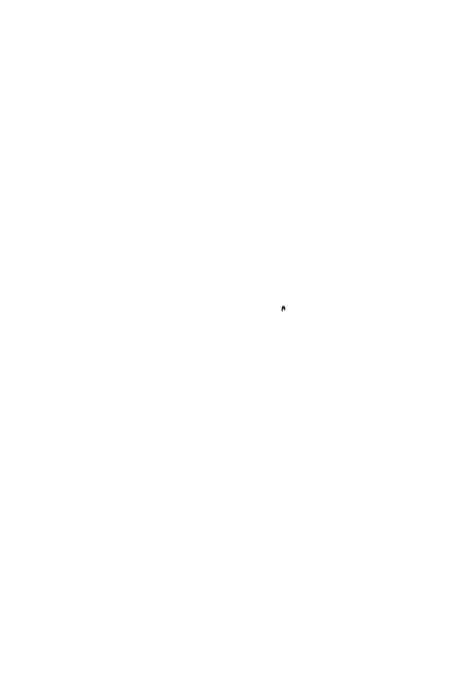

## وُوسرا باب اقبال لاہور میں

سے جالیس بیاس برس بیلے کے اہور ورآج کے لاہور میں زمین و آسمان کا فرق ہے ۔ ان دنوں شرکے باہر کا حصد جواب سول لائن کملا ناہے۔ بالکل دیران بڑا تھا۔ اور جن گلی کوچوں کی رونق اور گھیا گھی کا یہ حال ہے ۔ کم تل دھرنے کو جگہ نہیں ملتی ۔ کھوئے سے مکم تل دھرنے کو جگہ نہیں ملتی ۔ کھوئے سے منیں ملتا تھا۔ صرف انار کلی میں رونق تھی ۔ بھر بھی لاہو منیں ملتا تھا۔ صرف انار کلی میں رونق تھی ۔ بھر بھی لاہو میں نیجاب کے تمام شہروں سے بڑھا ہؤا تھا۔ بہاں علم میں نیجاب کے تمام شہروں سے بڑھا ہؤا تھا۔ بہاں علم میں نیجاب کے تمام شہروں سے بڑھا ہؤا تھا۔ بہاں علم

تھا-کٹی چھو۔ کے بڑے کا کج تھے جن خبرخواه تحصر على كراه كالج فاتم كم لسے قرمی میلے سمجھے و سوراً کر گورکنٹ کالج میں داخل تے ہومغرر الم سخف تھے۔و اور على رهم سره كرا نهول. مع ساتھ بیش آ۔

انصات کی بات پہیے۔ کہ اقبال نے ان سے عر بإفلسفي تنيين بن سكمًا - بير تواليُّد یں دنیا۔اسے اقبال کی نوش م مے خوبر کوخونب حیکایا۔ اورسید اس كا سائقہ مجھٹا- آرنلڈصاحب نے ہم تھ بكر اع بے بھی ہوتے تھے جن میں لأم ورمس إن د تول مشا

لامورمی ان دنول مشاع سے بھی ہوتے تھے جن میں اس زمانے سے مشہور شاعرا بنا کلام سناتے تھے۔ اتبال بھی ان محفلوں میں جانے اور ابنا کلام سنانے گئے . آئبستہ اس کی غربیس اس کی عربیس انہوں بائیس سال کی تھی سے لامور سے آباب مشاعرہ میں انہوں بنیس سال کی تھی سے لام مشاعرہ میں مرز اار شدگورگانی فرا برجھی ۔ اس مشاعرہ میں مرز اار شدگورگانی

تھے۔جوان دنوں جو تی کے شاعوں مستمجھے جاتے حب اقبال اس سفر ميرينيح م موتی سجھ کے شان کر نمی نے جُن کئے قطے وتھے مرے وف انفعال *کے* رشد ترطب المقع - اور كيف لك يومال ه اقیال بی-اہےسے امنخان میں کام ہفہ لیا۔ ساننے ہیء بی اورائگریزی میں اول آنے پڑائیں اوراس امتعان میں پاس مونے پرانہیں اورمنطل كالج من فلسفه وهاني برمقرر سو گئے۔ جن دلوٰل وہ کالج میں ٹر بھتے ججاخاصا جرحيا موحيلا تفارليكن ابتهك

یهاں اُردو شاع ی کی نسبت دولفظ شن لو۔ اُر دو نے فارسی کا دُودھ بی کر بیرورش یا بی ہے۔ ا<sup>س</sup> اردو کے برانے شاعوں نے جو کھے کہا شاعری کی نقل معلوم ہوتا ہے۔اسی قسم کی غزبلیں ہیں۔ اورمحبت كى ماتنى بيان كى تمنى ميں اليسے میں کوآسمان سے جاملایا ہے۔ یا بھرفارسی شاعرکر ىنىنومال تكھي گئي ہيں۔جن ميں قطتہ كها نبال بمان کی گئی ہیں+ گاردو کے برا نے شاعوں میں قر<del>کی</del> شاء بیدا ہوئے۔ گران میں مرتفی او بهوربس بسودا فنصبه ، تکھتے ہیں۔میرتفی کی غربلیں بہت ر بادى اورصاف مين - اوران مين عجيب مطهاس

چ ہے۔جس سے دل اور زبان دونوں مزیے کینے بردر دیو راہے اللہ والے بزرگ تھے۔ اللہ فدم مارتے نظرا سے ہیں۔ان کے بعد جرات تنااورمصحفیٰ ہیں۔ گروہ اُنہیں لوگوں کے خالات کو تھوڑاساالٹ بھرکرے بیان کر دیتے ہیں۔متنوی میں مرحن سب سے آگے ہیں - انہوں نے بدرمنیر بے نظیر کی کہانی تھی ہے۔ آورلفظوں کا ابساجا ڈو ہاندھا ہے۔ کہ انسان جبران رہ جاتاہے۔ اُن کے پوتے مبر انبس ہوئے ہیں ۔جنہوں نے حضرت امام حسین کی شہادت کے حالات کو نظمیں بیان کیا ہے۔ اوراس ں بڑاکمال دکھا ماہے۔ انہیں کے زماتے میں تىق - ذىقق -مۇتىن اورغالت بىموئے- ئاسخ كاكلا البته أتث كح كلام بي اليقي شعر به کل آتے ہیں- ذوق محاورے خوب باندھتے ہیں تصيده بھي اچھا لکھتے ہيں۔ليكن شاعري ميں وہ يؤمن

لتِ كُونْهِ بِينِ لِهِنْجِيةِ - غالبِ مِعِي ٱلرَّحِيغُ لِ مِي م لوگ ان کی بات سمجھ ہی تنہیں سکتے۔ اس پرشعوں میں فارسی کے الفاظ ہریث ن أن كسالة سالة جلة بن - كركبيل كبير أن ست ليڪي ره جانے ہيں۔ جب انگریزی زبان کااثراً ردو پریشنے لگا۔ تواُرد شاعری کا ز مانه بھی بدلا ۔ لاہورمیں ایک ادبی مجله موئی جس مس محرصین آزآد - ارتشد گورگانی اور حآلی عاتی تھیں ۔ ملکہ کو ٹی مضمون نے کراس پریشو کیے جاتے هے - امبید-بر کھا رُت وغیرہ مضمونوں براس ز مانے لرشاعوں نے تظمیر کہی ہیں۔ مگران میں حالی مے دلوں کو گرمائے گئے۔ اقبال کے استاد داغ بھی اسی

ز ا نے کے شاعرتھے ۔ گراہنوں نے پرانے ڈھڑے کو تنہیں چیوڑا۔اورغزلیں ہی کہتے رہے۔اس میں کو ٹی شک کہنیں ی زبان آن کی ہے کسی دوسرے شاعرکو *نفی*دب ں مبوئی۔ گراُن کے ہاں زبان ہی زبان ہے۔ او پنج ا قبال *اگرچہ دآغ کے مثاگرد تھے -*اور پیلے پیل و پھی ی ہی کہتے رہے۔ گران پر غالب اور خاتی کا زب را ہے ۔ اُن کی زبان اور اوسٹیے خیالات کو دیکھو ب سے کلام کا دھو کا ہونا ہے۔ اوران کی نومی شاو<sup>ی</sup> برنظر ڈالو۔ تومعلوم موتا ہے۔ کہ جو در د حاتی سے سینے میں چھپا ہڑا مفا۔ وہیٰ ان کے دل میں بھی جنگسال کے ہے۔ کیمندوسنان کی حالت دیجے کران کا جی بہت کڑھتا الذك كي يُجُوث أور ثا أنفاقي غضا - اورجب النبس مهندوم

کا خیال آنا تھا۔ توبے بین موجاتے تھے یرمیراوطن وہی ہے ﷺ اور معنیا متوالہ "اسی زمانے کی نظمیں ہیں۔ اِن دولوٰل نظموں *ہے جن بشعر مصن*و ۔" نیا منٹوالہ" **بو**ں شروع سیج کہہ دوں اے بریمن گر تو میرا نہ مانے تیرے صنم کدول سے ثت ہوگئے ٹڑانے ابنول سي بترر كهنا توسي متول سيسكما واعظ كوسكها ماكتاك وحدل فأراسك اسى نظمين آھے جل سے النوں نے مجست اور اتفاق کا نربت سے رف اک بار کھرا تھا دیں بجيرول كويحرملا دي تعتن دو في طاوي سونی طری مونی سے مرت سے دل کیستی آرک نیانفوالهاس دلس میں بسا دیں

ذنياك تبر لقول سے او نجام و ابنا تبر تھ دا ان آسمال سے اس کا کلس ملا دس دورسری نظم مہندورتنانی بچوں کا قومی کیت ہے اُس کا پہلابندیوں ہے۔ چشت سے جس زمیں میں بیغام حق سِنایا نانک نے حبن حمین میں وحدت کما کیت گایا تاتاربوں نے حبس کو ابنے وطن نبایا حس نے حجاز اوں سے درشت عرب جھڑا یا میراوطن وسی ہے میراوطن دسی ہے اسی زمانے میں النوں نے اور بھی بہت سی ط ں جن کی زبان میں عجب متھاس اور ان میں تھے تظلیب تو البہی ہیں جن میں صبح۔ شام بر*ر*ت یماڑکے دامن بیلی رات شمیراند-اوراس میما کے دور سرے نظاروں کے نقشے کھینچے گئے ہیں ۔اور کھی نظمیں بچوں کے دھب کی ہیں - مرط اور بھتی ۔ بہاڑاور کلمری.

+0,, شم كى نظير كه رہے تھے۔ خِيائحة نادر كاكورد دی۔خوشی محد <sup>ن</sup>اخر اور میرنیزنگ اس زمانه تھے۔جن کے کلام میں اقبال۔ لرآجاتی کیے۔ لبکن وہ بھی مرت س حن س اقبال بنے کسی نظامے کی تصویر

اتا يترا تر أسي لكهواد-پنجاب کے علاوہ ڈوسرے صوبول *ں طرح* زمین ڈولی جیسے دُنیا ك رساله شرازه لا مريب به واقد على خش كى زباني جيب چكاہيے

نے کو ہے۔ میں گھیرایا گھیرایا بھرتا تھا۔ ں بھاگے بھاگے نہ پھرو۔ ہ ا-كمسح المحاكما ان دنول أن كاطرلقيرين ء قرآن برط صفته عجم ليم مكدرهم المات وحامًا عما- وه مجم كم اور دوبيركو آكر كها ناكهات عقر - عام طور ركه





## يورب كاسفر

اقبال والیت به نیجتی کی برج بو نیور سی بین داخلی و گئے۔ اور فلسفہ کی تعلیم حاصل کرنے گئے۔ اس زمانے میں انگلنان کے بعض بڑے بڑے بڑے اس زمانے میں انگلنان کے بعض بڑے بالات سننے کاموقع ملا-ان میں ایک ملئے اور ان کے خیالات سننے کاموقع ملا-ان میں ایک بروفیسر میک فیگرٹ تھے جن کا شمار فلسفہ کے بڑے مالموں میں مواتھا۔ ان سے اقبال نے فلسفہ میں بہت کے سیکھا۔ یہیں پروفیسر براؤن سے بھی ملاقات موئی۔ بحد سی کے سیکھا۔ یہیں پروفیسر براؤن سے بھی ملاقات موئی۔ جنول نے ایران اور فارسی زبان کے متعلق بہت سی کا بین کھی ہیں ۔ اقبال کو فارسی زبان کا سنوق نو بچین

ن لاہور آنے سے بعد اُن کی توجہ فارسی سے هے گئی تھی۔کیمرج میں بیکحلائی ہوئی چینگاری پیمر تھی۔ وفلسفه كاامتحان باس كريخ يحك لبعد منعلق ام*ک کتاب لکھ کر حر*م یٹی سے بی -ایج -ڈی کی ڈگری کا ل سے والیں آگر لندن میں برر ماحب ان **د لۆل لندن لونپورسٹی مس عربی ہے** وهجفيطي برطئنة نوافيال حجه مهينة كسان كي نانے سے ان کی زندگی کا ایک میں -ان کا انداز لورب کے مثاعروں سے بہت ملتا ا تھا۔ یا پھرکھی تھاروہ نیٹےانداز کی غزلیں کہ لیب ، تھے +گراب اس مسم کی شاعری ان کی نظرسے الکل

بخكها - كم آب كى شاءى ئے۔ اُنہوں نے بھی نہی کیا۔ باہتے۔اورانبال کوا<sup>ب</sup>کا<sup>ن</sup>ہ ظمول کولورپ م پھروہ اس ذکر میں سربار کو ٹی چھتی ہو ٹی بات

لجيري كلي اورييجيني سکا۔وہ سی چیز کے کھوج میں ہے۔جس کا کوئی آبا بنا تنیں ملا۔اس سے سامنے کچھ الجھنیں ہیں۔ جوکسی طرح بلجھائے نہیں کجھتیں۔اس کے دل میں باربار مجھ سوال بدا ہورہے ہیں جن کا جواب اسے نہیں سوجھتا + اصل میں آفبال نے پورپ پہنچ کرایک ایسی دنیادیکھی جواس کے لئے بالکل نبی تھی ۔ بورپ والوں کی تہذیب میں اُسےخوبیال بھی نظرآئیں ۔اور برا ٹیال بھی -اس کی ظاہری بھڑک تو آ مجھوں کو جیکا چو ندکر دیتی تھی۔ گرحب ىثاء بے اُسے ٹیۋلا تواندرسے بالکل کھو کھلایا ہا+ اقبال کواگرہ اپنے وطن سے بڑی مجبت تھی۔ جہائیہ الناس يمل النهول سنح ونظيس كمي تنفيس

ں ۔ پورپ والوں کی اس آیا دھا بی سے آن ہ لئی۔اور آنہیں خیال آیا۔ کہ اگرم ہ، کنے کے لوگ بس - تو پھران بیں

دون آگها کمانانهیں بھیبرزندگی *کا* مرى نظمول مين تھي حگه حگه اس طا ، ملتاكيا -اورشا ئونشكين سي مر حال رہے گا - خدا کی زمین پر بورنهی کور ہے گی۔ طاقتوراسی طرح کمزور برطام کر ّا کیے گا۔کیا دن

مام كى تعلىم برغور كما- تورم دور موکئی ہی اینے کہا کہ بہ چیزیں دنوں کی مہمان ہیں۔ ز ہے گا۔ تہذریب کا پیلیے جس برانسان کی آئکھ پہنے پر تُفہرتی-آب اترحائے گا-اسلام کے اصول ملکوں کال ئے ہیں۔ *ہر کو چے* اور ہازار میں سنائی د*یں گے*۔ يه خيالات النول نے اپنی ايک نظم میں بيان کئے ہیں۔ جس بیں بلا کا جوش اور روانی ہے۔ اس نظم میں دہ بور<sup>پ</sup> سے اُوں خطاب کرتے ہیں۔ سے رہنے والوخدا کی سبتی دکاں نہ جسے تم سمجھ رہے ہو دہ اب زر کم عیب ارموگا جوشاخ نازک بر آمن میاز بنے *گا* نایائیب دار موگا علوم ہوتا ہے۔اقبال سے اسی زمانے میں <sup>ف</sup>

الذل سے جذبات کو آٹھارتے اوراپنی دِئْ **قُومَ كُومُ عِثْمَالِئِ بِرا**بنی شاعری کی ساری قوت ت بنب مرك كے كاور كاكنے درمانده كاوراكم بشرر دنشان موگی آه میری تفیس میرانشعله با رسوگا پورپ میں روکران کے خیالات میں جوتا ویکی-ان میں بہ بات خاص طور رر ذکر کے فالل -وه فارسي من تحقي مشوكهنه كلّه - شيخ عبدالقادركا ہے۔ ایک دعوت میں آن سے بوجھا کہ آپ فاری نٹعربھی کہتے ہیں یا نہیں -انہوں نے جواب دیا کہمیں کے فارسی میں ایک آدھ مشوسے زیادہ نہیں کہا۔ دعوت سے والس آنے پروہ نستر ریلیٹے لیکے فارسی مشوکتے رہے۔ اوررات بحرمس دوغرليس كه دالس+ ا الله الكدرا كاديباج

ولابت سے وابیں آگر اگرجیہ انہوں نے اُردومیں تھی ب نظیر کھیں۔لیکن اب فارسی کی طرف ان کی ہوگئے گئی۔ کچھء صدکے بعد تواہر د ومیں شعر کہنا ہی جیموڑ دیا ۔اور زندگی کے آخری سال میں بھرکہیں اُردو کی طرف توجہ کی ۔ اُردو کو بھوڑ کرفارسی میں مشعر کہنے کی د و وجہیں تھییں ۔ آیک تو فارسی زمان کے خیالات آسانی سے ادا کئے جا سکتے ہیں۔ دوسرے ب اتبال کی شاءی کارنگ بھی بدل گیا تھا - وہ جو نھے۔ حرف ہندورتان کے لئے نہیں۔ بلک ساری دنیا کے مسلمانوں سے لئے کہتے تھے۔اور فارسی کے سواکوئی زبان ایسی تہیں جس کے ذریعے وہ اسینے خیالات دورے مکوں کے مسلمالوں نک بینجا سکتے +



کے پر دفیسر تھے ۔اور کارلج سے تجھٹی ہے کر گئے د ہاں سے آنے پر وہ کیھر گور کنٹ کالج میں رفی<u>طانے گئے</u> یکن اب انہیں ماپنج سورویے ماہوار تنخواہ ملتی تھی اس وساقهه انهبين وكالبت كريخ كي مجعي احازر ، نے دیکھا ہوگا کہ جولوگ ولایت -ہیں۔ان کے لباس وضع قطع ۔اُٹھنے بیٹھنے کے طرلقا مستنظيس -اورولابت والول-فخر كرتے بس- گرا تبال بر ولايت اثر ہوًا ۔ اپنے ملک میں رہ کر لورپ والوا<del>ک</del>ے جن خیالات کاا ٹراُن پراوراُن کی شاعری پریڈا نھا۔ اتے سے وہ مھے ممٹ کما۔ اوروہ مذہب سے ڈور مبوجانے سے بھائے اس کی طرف زیادہ شدیت سے ، كيمة -اب اسلام ان كا اورصنا بحيومًا عما - اوران

نفل می*ں ر*ات دن م*زمہب* کے يمنغلق باننس موثئي رمبني میں ۔ ہاں اس کے علاوہ ولایت جانے سے اُن میں ِ ئِي فِقَ آيا تووه به تھا- *کہ پيلے وہ شيخ مح*داقيال نھے ·اب والشراقبال موسكية+ ىنىدورىتان مى<u>س جولوگ اپنى</u> فابلىت كى د<u>م</u> سب اتبال کی لیافت کا **لوما** ت نام آور تھے۔ و ور ئے تھے۔ دآغ اس زمانے کے مشہور شاعراور اقبا ىنادىتھے۔ وەكثران كى تعر*لىپ كرتے ديتے تھے* فالم بھی اعلیٰ درجہکے شاع بھے۔ اور اس لحاظ سے توہندورنیا اعووں میں اُن کا یا یہ بہت اُوسنیا ہے۔ کہ انہوں نے بہلے تومی شاعری کی طرف نوج کی - اورسلمانوں وان کی خالت برغیرت دلائی - وه ایک مرننه انخم جهایت لمسهس آئے۔اورافیال سے ان سے سامنے بهن نظم بڑھ کرسنائی توانہوں نے بہت تغریب چونکہ وہ بہت بُوڑھے ہو<u>یکے تھے</u>۔اورغود اینا کلام رہ

ا بنا کلام پڑھوایا - اقبال نے حالی سے استعار منانے سے بيلے بر راعی بر ه كرسائى جواسى وقت كى كئى تھى سە مشہورزانے میں ہے نام حاکی معورمے می سے جام جالی میں کشور شعب کا نبی مول گوا نازل ہے مرے لب یہ کلام حاکی چونکہ رہاعی وقت اور موقعے سے لحاظ <sup>اسے</sup> نها بت شبلى نغمانى مندوبتان تح بهت برك عالمون مي تھے۔انبوں نے نثریں بہت سی کتابیں تھی ہی جواسلامی ماریخ کے متعلق میں -اور سیج تویہ ہے کیمید كتابي وه كهركي من -ان كے بعد كسى كو تلصف كى تونىق ىنىي موتى - ۋىنىيى ئىجى ا قبال كا كلامرىيەت كېنىدى

اقبال سے کلام کے سب سے بڑے قدر دان حفرت کم اله آبادی تھے۔اکبرخود بہت اچھے شاعراورمسلمانوں کے سے ہمدرد تھے۔ انہوں نے شاعری کے پرانے انداز و جيوط كرايف كئ الكل نباراسة بكالاب بيني وه ا بنے کلام میں حکہ جگہ نئی تہذیب پر چٹیں کرتے۔ اور جولوگ سر'بات میں پورپ کی بیروی کو فخر کا باعث <del>ما</del>یم بس-ان كاخوب خاكه أراتيس+ المه نے اقبال کے نام و خط تکھے ہیں -ان کے لفظ لفظ سے وہی محبت جبکی بڑا تی ہے۔ان خطوں میں انہو نے مگہ مگہ لاہور آگرا قبال سے ملنے کی خواہش طب ہر کی ہے۔ گرافسوس کہ اُن کی بیآرزو پوری نہونے پائی لِقال تھی اکبرکا نام ممبشہ عزت سے لیتے ۔ اور ان کے خیالات کی قدر کرنے کتھے۔ جنا بجہ انہوں نے خاص اکر سے ڈھنگ میں کچے شعر بھی کھے ہیں -جزّاکبری اقبال 'کسے نام سیضنہو بس +

اِن دونوں بڑے شاعروں کو ایک دور جوافلاص اورمحبت تقي-اس كي وجه ببمعلوم مهوتي ہے۔ کہ دونوں کے دل میں ایک ہی تسم کا درد تھا۔ اکبرنے تو زیا دہ ترنئی روشنی سے نوحوانوں کے ایاس اوران سے انگریزی طورطرلیقوں اور عاد توں کا خاکہ ا ٹرایا ہے۔لیکن اقبال سے ان طاہری چیزوں کی طر<sup>ن</sup> توم کرنے سے بھائے اُن خالص انگریزی خیالات کو بدلنے کی کوششش کی ہے۔جوان کے داوں میں حریرط رہے تھے۔اور شاع ی کے بردے بیں اسلام کی سیحی علیمان کے سامنے پیش کردی ہے + ملمانوں کے علاوہ اس زمانے کے اکثر نامور ہر يمي اقبال سيريخي محيت اورعقيدت ريكهتے تھے - اور ا كم بعض منالًا " مباينواله" " من دريتال ممارا" وغيره نو بجيّ بيركي زبان برجرهي موأى تفيي -ليكن ولايت سے أسے سے بعد اُن کی شاعری کا رنگ ایسا بدلا که دہ صرف سلمانو

چزین کر رہ گئی۔ اِس تبدیلی کی اصل وہ ، بیان *کر چکے ہیں* ۔ تیکن منا وقع برط امبس اوربلقان کی جنگوں کا بھی ذکر کردیا اقبال نے جب مثعرکهنا شروع کیا۔ آگرجہا ندورتان كوانگریزوں کے قبضہ میں آئے ایھا خاص عرصه مبوجيكا تقيا ـ اوراسلامي حكومت كي يادايك سها ما سیناین کرره کئی تھی۔ بیر بھی مسلمانوں کواس خال سے بر<sup>د</sup> می کتشکین تھی ۔ کہ اسلامی خلافت قائم ہے۔ اور تر کی كاملطان جوسار سے مسلمالؤں كاسردار سيے - الحي ك تين براعظمون بيني ايشيا بورب اورافرلقة مين حكومت كر رہاہے۔ اور اس زمانے ہیں تمام اسلامی ملکوں کے اندر يه خيال سمى عام مورا تفاكه دنيا كبركمسلمانول كو آپس میں ایکا کرتے عبسانی سلطنتوں سے مفاہد میں

تركى خلافت كاراته دينا جاسم + یہ خیال پھیلانے میں سید جال الدین افغانی کا بڑا صقبه غفا-رتيد جال الدين اصل ميں افغالنتان *ڪے تسين* والے تھے لیکن بعض حالات الیے بیش آئے ۔ کہ وه كمرس بكلن يرم بورم وكمة - كيل الهول أ اور ایران کی سیر کی - بچرز کی گئے ۔ لیکن جمال گئے اپنی تقریر وں سے ایک آگ سی لگا دی - اگر جیر انہیں اپنے نصدییں بوری طرح کامیابی تو نهیں ہوئی۔ بھر بھی خسشوں کا اتنا اثر صرور ہؤا کے مسلمانوں سے لوں میں اتفاق اور اتحاد کے خیالات جوش النے ڈاکٹرافبال کو بورب سے آئے ہوئے دو ڈھائی ى بوئے تھے۔ كه اطاليہ نے تركى سے طرالمبر حسن ىيا ـ ابھى يە زخم ناز ەتھاكە بلقان كى عبسا ئى رياستول نے جو مرت سے ترکوں کے ماتحت تھیں لغاوت کر دی

اس وقت ہندوستان کے م .اگرچہ نزکوں نے اسلامی مکوں کے معاملات کی ط 'نوچرىنىين كىغفى - سندورىنان كےمسلمان**د**ل كوان ہسے بچی محبت تھی۔ اور وہ یہ شکھتے تھے کہ ترکوں کی حکم کی تباہی حرف ایک اسلامی حکومت کی تباہی منہیں۔ بلکہ طرح خلافت كانام ولنثال مسط جائے گا-اور أن كا ئى مركز ننيس كسبه كا+ چنانچە حب أنهيس معلوم موا-كە زک دسمنوں میں گھر گئے ہیں۔ توہز مرام مچ گیا - اتبال کی طبیعت بر بھی ان واِفغات کا بہت - جنا بخدا نهوں نے اسی نہ مانہ میں مشکوہ لکھا۔جو بے کسی اور مظلومی کا حال بیان کر دیا ہے + افبال نے انجن حمایت اسلام کے سالا نہ

ہیں سکوہ بڑھ کرسنایا۔ ایک توطرامبس ہیں اطالبہ کا حال شن سُن کرمسلمانوں سے دل بہلے ہی دیکھے ہوئے سختے ۔اس طلم سے جلتی آگ پر تیل کا کا م کیا۔ اور اُن کے جذبات بھڑک آ کچھے +

جولوگ انجمن کے اس جلسہ ہیں شرک تھے۔ وہ
ہیان کرتے ہیں۔ کہ جب انبال نے یا نظم بڑھنی سٹروع
کی۔ تو کچھ دیر ہر طرف سنا ہا چھا یا رہا۔ لوگ اس طرح
چب چاپ نظم میں دہے تھے۔ جیبے کسی نے ان پر
جادو کر رکھا ہو۔ وہ اکثر اپنی نظمیں گئے سے پڑھتے
جادو کر رکھا ہو۔ وہ اکثر اپنی نظمیں گئے سے پڑھتے
جادو کر رکھا ہو۔ وہ اکثر اپنی نظمیں گئے سے پڑھتے
خاد و کر رکھا ہو۔ وہ اکثر اپنی نظمیں سے جب وہ پڑھتے
بڑھتے شکوہ سے آخری حصے پر بہنچ تو ان کی در دہیں
بڑھتے شکوہ سے آخری حصے پر بہنچ تو ان کی در دہیں
بڑھتے شکوہ سے آخری حصے پر بہنچ تو ان کی در دہیں
بڑھتے شکوہ سے آخری حصے پر بہنچ تو ان کی در دہیں
بڑھتے شکوہ سے آخری حصے پر بہنچ تو ان کی در دہیں
خطے ان کی آواز اس طرح دلوں میں نشر گھنگھو لئے
گئی۔ کہ آ ہوں اور سسکیوں سے سوا کچے سناتی نہ دبتا

اقبال نے بہت سی اچی اچھی ظیس لکھی ہیں کہلن

شكوه سے زیادہ ان كى كوئى نظم مقبول نہیں ہوتى + بەنظىرلاكھوں كى نغداد مىن چىدىپ ئرىك چكى ہے۔ اور آج بھی گھرگھراس کا چرہ آ ہے - بوٹرھے - بیچے عورنس-مردسب أسے بڑھتے سننے اور اس کے لفظ لفظ برسرد صنة س + اسی سال اکتوبرسے مہینے میں انہوں نے لا ہور کی شاہی مسجد میں ایب اور حجیوٹی سی نظم کرمھی نظم گوں شروع ہوتی ہے۔ م گراں جو مجھ یہ بیہنگامۂ زمانہ مؤا جمال سے باندھ سے رخت سفر معانہ موا فرشت بزم رسالت بس سے گئے مجھ کو حضور آیر رحمت س لے گئے مجد کو حضورصلی الترعلیہ وسلمنے پوچھا ہے بحل سے باغ جہال سے بڑگ اوا یا ملا واسط کا تھنے کے تو آ یا

شاعرنے عرض کیا ہے

حصنور دبيرين آسودگي نهبين ملتي تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی بزارول لاله وگل میں ریاض ستی میں وفاكى جس ميس مولو وه كلى ننسي متى م منس نذر كواك آلكينه لايامول جوجيزاس ميس سيحنت ببريحي نهيرملتي هلکتی ہے نری امت کی ابرو اسمیں طرامبس كے مشہ فركا ہے لہواس من اس نظمینے لوگوں پر شکوہ سے مبی زیادہ اٹرکیا شاہی مسحد ملں اس وقت سزاروں انسان موجو د تھے سے لوگ آس یاس سے دہمان سے جل آئے تھے ۔لیکن اتنے لوگوں میں ایک شخص بھی ا تہیں تھا۔جس کی آنکھوں میں آنشو نہ بھرآئے ہوں + اس کے بعداقبال نے طرابیس اور ملقان

آثار نظ آیے لگے ۔اس وفت نک - اور انتنب مطاد بنا جامتی ہیں - نوان کے خیالا بہنجا یا۔ان میں ایک تو کانپور کی م اقعہ تھا۔ یہ واقعہ لوں ہے۔ کہ کا نیورمس سرکار ٹے ہوئے حضہ کی ابنٹس صننے لگے حکوت

نے ان لوگوں پر گولی جلا دی. شهيدموكئ + دوسرا واتعه احاطة تبكال كي تقتيم كالخفا بیں سرکارنے بنگال کو دو صوبوں بر سلمالول كافائده كفا ت خوش موئے۔لیکن بنگالی مندوو ی پرابساشور مها یا که طلافلیم میں سرکارنے نگال کیفٹ بیم کا حکمہ وائیں ہے لیا ۔ اوراس سے حصّون کو ہا کر بھرانک صّوبہ بنا دیا+ ان وافغات بينمسلمانون کې آنګھيين کھو افس. باطرح ممكن بنبين يمسلمالذن مين نزقي كا جذبه ا بحارم اوران سے اندر قومی وسس بیدا یے میں مولا ناشبی نعمانی اورمولا نا ابوالکلام آزا

کا بہت طراحقہ ہے۔ان دولوں بزرگوں سے ان دنوں اخیاروں میں جومضمون مکھے۔ انہوں نے مسلمانوں لوسيدها راسته دكها ديا- اقبال توبيله مي بورب كي فومون ما پوس تھے۔ ان واقعات بنے انہیں اور مد دل کردہا۔ جنائيم النول في اس نرماني بي ونظمين كهي بس- ان يُس حَكِّه حِكْه وا فَهَات كَي طرف الثائه عصر كمّ كَتُرْس - ان نے مسلمانوں برجاد و کاافر کیا۔ اور ان میں زندگی کی لہربیدا ہوگئی+ اکٹر لوگوں کا اعتراض ہے۔ کہ اقبال جوایک زمانے میں سارے ہندورینان کے بثاع بھے ۔ وہ اب مرف مندورتان کےمسلمانوں کے شاع بن کررہ گئے لیکن یہ خیال غلط ہے۔ اب اقبال کی شاعری کا دائرہ تنگ ہویئے ہے بجائے اتنا بھیل گیا۔ کمانس میں ساری د نیال گئی - وہ سارے ایسانوں کو ایک ہی کنبہ کے لوگ سمجھتے تھے ۔ اور کہتے تھے ۔ کہ انسانوں ہیں ہے

ملک کی دولت بڑھانے اور اپنی قوم کو فائرہ بہنچا ہے کے بھائے سادی دنیائے فائڈہ اور اُرام کاخا <u>جامئے۔ نیکن مسلمانوں کے سوا د نیامیں النہیں کو</u> جاعت ایسی نظر منیس آتی تھی ۔ جو رنگ ۔ قدم یسل اور مکا کی تمیز کومٹ کرسارے انسانوں کو ایک کنیہ سجھ کے کیوکہ اسلام ہی آبک ایسا نرم ب ہے جو یطن اور قوم کی تمبیز کو نه<sup>ن</sup>یس مانتا- اور سرقسم کی اونچ نیچ مثاكر مارك النالذ لوايك صف مين كفرا ديجيت چاہتاہے -اس لئے انہوں نےمسلمانوں کو اُبھالیہ میں اپنی ساری طاقت خرچ کردی ۔ اُنہیں بقتن تھا لمان اَبک دن ساری دنیا پرجیاحائیں گے۔ اور ۔ قوموں کوجواصل میں آباب ہی لوط ی کے بھوسے ئے دانے ہیں ۔ بھراکھا کرکے سازے انسانوں کو کھائی بھائی بنادیں کے +

بتا چکے ہیں۔ کہ ڈاکٹر افنیال ولابت سے ئے سے بعد بھیرگورنمنٹ کالج میں ملازم ہو گئے تھے۔ لیکن دو ڈھاتی سال کی ملازمت کے بعد انہو یکا باب استعفا دید ہا۔ کا بج سے پرنسیل نے بہت کوشش کی۔ کہ وہ استعفے واپس ہے لیں - گرانہوں نے اس کی مانى + استنفى دى كركم آئے - تودوسنوں ان سے پوچھا کہ آپ نے ملازمت کیوں جھوٹر دی-انہو نے جواب دیا۔ کہ ملازم رہ کرمس آزادی سے لینے خیالات ظا سرنهیں کرسکتا+ ا نہیں الاِزمت کے زمانے میں بھی و کالت کرنے کی اھازت تقی۔لیکن وہ کبھی کبھار ہی کو ٹی مقدمہ۔ تے تھے ۔اب انہوں نے بیرسٹری کی طٹ زیادہ توج کی اور بہت سے لوگ ان سے پاس مقدمے ہے کر <sup>ہ</sup> سے گگے۔لیکن انہیں دولت کمانے کامشوق نہیں تھا۔اس لئے صرف اتنے ہی مقدمے لیتے تھے جن کی آمدنی سے ان

کاخری پورا موجاتا - وہ اپنی آمدنی اور خرج کا حساب بڑی
باقاعد گی سے رکھتے تھے - چنا بچہ اس قاعدہ میں انہوں نے
مرتے دم مک فرق نمیں آئے دیا - ہر میبنے وہ اس بات کا
اندازہ کر لینے تھے ۔ کہ اب کے کننے روپوں میں جرح پُررا
موجائے گا جب یہ خرح پورا ہوجا تا تھا۔ تو مقد مے ابنا
بند کر دیتے تھے +



اقبال کی شاعری کا نیا دُور اقبال نے منطقاء میں بورپ کی قوموں کو مخاطب کرکے لهاتفاحه تمهارى تهذيب ليضخفر سيآب بي خود كنى كرمكى جوشاخ نازك بيآشيانه بفي كانا يائدار موكا به بات پوری موکررہی۔ بعتی سمافاء میں جنگ عظیمتر و موتی - اور پورپ کی نوموں کی ساری فوت ایک د کا کلا کا طنے میں صرف مونے لگی + اقبال نے جنگ کی طرف توجہ نہیں گی۔ خیا بخہ ان کم نظموں میں اس واقعہ کی طرف کہیں کمیں ملکے میکے اشار

پائے جاتے ہیں۔ وہ ان دنوں چپ جاپ لاہور کے ایک گوشے ہیں بیٹھے فارسی سنعرکہ درہے تھے۔ یہ ان کی شاعر کا نیا دُور تھا۔ حرف زبان کے اعتبار سے ہی نہیں۔ بلکہ خیالات کے لحاظ سے بھی ان کی اس زمانے کی شاعری بالکل نئی معلوم ہوتی ہے۔

شاعروں کی بڑی بڑی دوقسہ بیں۔ ایک تو وہ اساع ہیں جو مرح کے دنیا کے ساع ہیں جو مرف خولصورت الفاظ کو جوڑ کے دنیا کے سامنے بیش کردیتے ہیں۔ انہیں اس سے غرض نہیں۔ کہ ان الفاظ ہیں کوئی نیا خیال ہے بھی یا نہیں۔ وہ تو مرف بد دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ کہ انہوں نے الفاظ کے بیکنے بڑی خوبی سے اپنی اپنی جگہ بیٹھا ہے الفاظ کے بیکنے بڑی خوبی سے اپنی اپنی جگہ بیٹھا ہے ہیں۔ انہیں ذرا آگے بیچھے کرو تو شعر کی خوب ورتی خوب ورتی خوب ورتی خوب ورتی خوب ورتی کا کٹر پرانے شاعرول کی اردو کے اکثر پرانے شاعرول کے کہ کی مال سے۔ ان کے ہال الفاظ تو بہت خوبسورت

ہیں۔ اور انہوں نے اِن الفاظ کو حوراً بھی خوب ہے۔ لیکن خیالات کو دیکھو نوایک شاعرا در دوسرے شاعر میں کو ٹی فرق نظر نہیں آتا+ دوسری فشم سے شاعروہ ہیں جن کے دلوں میں ہے نٹے خبالات مواج مارتے ہیں۔ وہ اُمنیں ظاہ*ر کر*سے کے لئے لفظ تلاش کرتے ہیں ۔ اور انہیں اس طرح جورتے ہیں۔ کہ اُن سے دلی خیالات جوں کے لوں ا دا ہو جائیں - آر دو ہیں اس انداز سے مثناعر ہا تو مبرزا غالب تحصے - یا حالی - بوں تومبرزا غائب بھی غزل ہی کہتے تھے۔اور اُن بریرانے خیالات کا بہت اثر ہے۔ پیر معی النول نے غزل سے تنگ داڑہ میں نئی نئي رائس بكاليس - حالى نے قدمی شاعری شروع كى -جواردومیں بالکل نئی چیز تھی۔ اور دل کا در د شعروں س سان کردیا -اقبال کی شاعری برغور کرو تومعلوم مروتا ہے۔ کرجس

طرح انسان ببدا ہوتا۔ بھر مڑھتا۔ بجین اور حوانی کی سزلوں سے گزر ٹا ہے۔ اسی طرح اقبال کی مشاعری بھی کئی منزلوں سے گزری ہے۔ ابتدائی زمانے کو جب وہ غزل کہتے تھے۔ان کی شاعری کا بجین سمجھنا جاستے۔ وہ بھی دوسرے شاعون کی طرح خوبصورت غظوں کو حواتے۔ اور اُنہیں دیکھ دیکھ کرخوش موتے تھے۔ان کی حالت اس بیچے کی سی تھی - جوسمندر سے کنا رہے ہے گھو شکھے اور سبیبال اکھی کرہے -اور انہیں ایک فطارمیں رکھ کرخوشی سے بھولا نہ سمائے - بھوان ى شاءى كے لوكين كانمانہ أيا - يعنى اس نه مانے میں جوخیالات بورب سے مبندوسنان میں آ رہے تھے۔ انہیں وہ اپنی زبان میں نئے ڈھنگ سے ادا کرینے لگئے ۔ لیکن ان کی شاعری کا لڑگین بھی اس لحاظ ، شاندار مخيا كه اس زيانے ميں جو مجھ وہ كه کئے۔ آج تک لوگوں کی زبانوں پرچڑھا ہوا ہے +

اُن کی شاعری کی جوانی تواسی زیانے سے مشروع ہوتی ہے یجب وہ بورب میں نغلیم بارہے تھے۔ گر وں جوں دن گزرتے گئے۔ان شیے خیالات زیادہ یخته موتے گئے۔ قاعدہ کی بات ہے۔کہ لوگین اور نوحوانی میں انسان کے خیالات جلد حلد مدلتے رہتے ہیں۔ مگرحب عزنیس سال کے اوپر سوجاتی ہے۔ تو انسان کسی چیز سے متعلق جورائے قائم کرلیتا ہے ۔ مرنے دم تک اس میں بہت تفورا فرق آتا ہے۔ بہی حال اتال کی شاعری کاہے+ چونکہ ان دنوں ان سے دل میں ایسے ایسے خیالات موج مارر ہے تھے جنہیں اُردو میں گوری طرح ظا سرکرنا بهت مشکل معلوم موتا تھا۔ چونکہ فارسی زبان میں مشکل سےمشکل خیالات بڑی آسانی سےادا کئے جا سکتے ہیں اورائٹرد نیجینے بیں آباہے۔ کہ فارسی زبان کے شاعر حوث دولفطول میں بیان کردیتے ہیں۔ اُسے اُردو میں بیان

تو ټوراجدې کا في تنيس فارسي ميں انہوں نے جو ماتیں کہی مد لکل نتی ہیں۔ کہ لورپ یا ایشیا کے ک چھۇاتك ىنىس- ڧارىپى زيان مىرمننوي مىلانغۇد ہف ہے ۔۔اس کتاب کا ایک حصد انہو نےسماقاء میں انجمن حمایت اسلام سے سالا نہجلسہ موقع برمنایا تھا۔ کو ئی ڈراھ صال کے بعد ہبرکتار ب كرشالت بوكتى - اوراس چھيے سوئے درسال نے اپنی دوسری مننوی دموز سخود ان دوبۇن ئا بول بىن ۋاڭىرا قبال-لے لوگوں کو یونکا دیا۔ کبونکہ ان میں ایسی ایسی ہاتیں تقییں۔ جوان۔ شاعرنے نہیں تھی تھیں ۔اور تواوران کی

طرشمع وشاع سے سواان سے آردو کلام میں بھی اس قسم مے خیالات کا کھورج تنہیں ملتا+ امرار خودی میں اقبال سے خودی کو بہجا کی ہے۔ گراس مکتہ کو بہت تھوڑے لوگ سمجھے ۔ ز نغدا دایسے لوگوں کی تھی۔جن کی سمجھ میں بہ توہنمیں آیا۔کہ شاع کیا کتاہے۔ مگرخودی کا نام من کرسب جونک پھے۔ اس جيو ٽي سي کٽا ب ٻي اتني گٺاڻش ٽونهين - که خودي برسجث كى حائيه - بال اس سجث كوسميط كردولفظول میں آوں بیان کیا جا سکتا ہے ۔ کہ اپنے آپ کو حان لبنا۔ خودی کو پھانا ہے+ آپ کہیں گے۔ کہ سرانسان اپنے آپ کوجانتاہے۔ گراصل میں بیہ جاننا جاننا شیس۔ جاننا توبیہ ہے۔ کہانسان كوقىدت كني جوجو طاقتين بخشي بس- وه أن سب سے المجتی طرح آگاہ موجائے۔سیرحب یک شکارپر حمله نه کرے - وہ نہیں جانتا کہ اس میں کتنی قوت

ہے ؟ بہی حال انسان کا ہے جب بھک و مے سمارے زندگی سیرکرنا ہے۔ اس کی خودی دیی رہتی ہے۔ گرحب کوئی سہارا نہیں رہتا -اور آ سے ایتی قوت اور ما قت سے کا مرکبنا پڑتا ہے۔ نوخودی تجرتی ہے + اور آہستہ آہستہ وہ سمجھ لیتا ہے ۔ کہ دنیا یں جو کھے ہے۔ سب میرے ہی گئے ہے۔ کچه لوگوں کو دھو کا ہؤا ہے۔ کہ خودی ا ور تکتبر و نوں ای*ک چیز ہیں ۔ تہنیں یہ* بات تنہیں۔ان دو**ز**ل میں بڑا ذی ہے۔ جو لوگ تکبرکرتے ہیں۔ان کی نظر ابنی طاقت اور نوت پر منیں ہوتی۔ ملکہ انہیں صرف بنی مزور ہوں کا خیال رہتاہے۔اور ان کے جی میں بیر ڈر سماجا تاہے۔ کہ کہیں کوئی شخص ہماری کمزور ہوں سے واقف نه ہوجائے۔ اس کئے وہ چلا جلا سے بانیں کرتے ہیں ۔ اپنی اور اپنے باب دا داکی بڑائی کا ذکر کر ستے تنہیں تھکتے۔اوراس طرح اپنے جی کے ڈراوٹربیت

و کمیر سے کو ٹی تعلق تہیں رحر شڪلات بڙيفتي جا تي ٻس - اس ڪي هيي بھر بی ہیں۔ وہ طافتہ روں سے ہے ۔اور کمزورسامنے آئے۔ تواٹس سے ٹری نفتت اورمحسن كاسلوك كرناسيه ملكه وهمسترسي كتقريب اپنی خودی بالکل مٹا دینی چاہئے۔ اِس فشم کے خبر میں ہیں اہو۔ نے پونان کی گنا لوں کا ترحمہء میں میں

﴾ كوزبين ببيجة رمنيا جائية - الركو في شخض ى زندگى يا نا جا متاہے - تواسے جائے تم کے خیالات وران کی تلواروا کو کند که

توكنا خدا كاكبا مؤاكه باس سيحنكل يْ جُ لُوجِيورْ بِيصِّس - تُوان مِين اور بِمِطُورِ ا وُتِے۔ جو لوگ طاقتورہیں.

ادر ابنے آپ کو مٹاڈالو۔ کیو کم جنت میں صرف کمز در ہی جا سکتے ہیں + راس مرکار کھیڑے وعظ کا اثریہ ہڑا۔ کہ نظیر گھاس کھا کھاکر گزارہ کرنے اور جنت سے خواب دیجھنے گئے۔ آہم شہ

ھار ترازہ رہے اور ہے۔ آستہ ان کی مہتت بالکل جواب دیے گئی -اور اُن میں اور بھیڑوں میں کوئی فرق نہ رہا -

پەشىرگۈن تىھے ؟مسلمان -اوربېھىرس -بۇنانى -جن کی کتا ہوں لمانوں کو کم ہمتت بنا د وہ قرآن کی بیچی تعلیم سے ذرّہ مجرادھر اُدھر منس بی کہتے ہیں۔ کہ اپنے آپ کو کہجا نو۔ دینا میں وکھے۔ ے گئے ہے۔ اُنھہ یا ڈن نوڑ کے بیٹھ كنة موت كابيغام سے - دل . اورخوف بالمل بحال دو - در باؤل مس كوديشرو-لمرول سے لا و- چٹانوں سے محراجاؤ کیونکہ زندگی بھولوں کی سیج تنیں۔ جنگ کا میدان ہے

اسرارخودی لکھنے کے بعدا قبال کی توجہ اردو کی طرف سے مہٹ گئی ۔ اگرچہ اس زمانے میں فارسی کا رواج مندوستان سے قریب قریب بالکل اُٹھ چکا تھالیکن اقبال کی وجہ سے آ مہتہ آ مہننہ پھولوگوں کی لاجہ فارسی کی

، ہونے لگی-اور اکثر لوگوں۔ شکل اور نازک'سے نازک خیالات کس خو ہی۔ زبان میں ادا کرد ہتے ہیں۔ ان۔ مور فارسی شاء گرامی کوان کا گرومده بنا دیا تھا جگرا می کو فارسی پر رٹرا عبور تھا -ھے مٹو کتے تھے۔اقبال کے وہ پرانے ورکھے کھی اپنے طن سے لاہور آتے تھے ۔ تو مدت مے پاس ہی رہتے تھے۔النوں نے اقبال ام جوخط کھے ہیں۔ اُنہیں دیکھنے سے معادم ہوتا '' اگرجیا انبال سے عمریس بہت بڑے تھے۔ لیکن اس قسم كى عقيدت لقى بوهيوار ل د بروں سے ہوتی ہے۔ اتبال بھی ان کی رط ی عوت تھے۔اورجب تبھی وہ لاہور آتے تھے۔ تواہی

ال رکھتے تھے ۔ لیکن گرامی کی طبیعت ب حال بھا۔ صبح ڈاکٹراقبال بشلغم سي ره گئے ہيں۔ صبح کوشلغ - تم نوشلنم كهلا كهلاسم ببحارب می رات سے جدر آباد کی مرکارس لوکر تھے گئی رآما دیکئے اورآئے -اکثرا پ امواكرح ك كرموشيار بورسه جالنده مهيج إدر و ہاں سے بھروالیس ہو شیار لور چلے سکتے۔ لاہور بھیم م ، تھے۔لیکن جب آتے تھے۔ڈاکٹراتب کے باں ہی محمرتے تھے۔آپس کے اس میل ج

ان دولۇل شاعرول كے كلام بركچھ نەنچچھالثرىجى ڈالا۔ دُاكِرُافِيال كے خيالات يرتوكيا اثر براي إن إن آپس کی ملاقانوں میں اتنا ہوّا۔ که روز بروز کی جنو<sup>ں</sup> فنگووں - محاوروں کی چھان مین سے ان کی زبان منھتی گئی ۔ اور گرامی ہے آخری زیانے کی بعض بعض غزلوں سے جواننوں نے برانے راستے سے ذرابك كركى س، صاف معلوم موجاتا ہے۔ كه أن يردُ اكثرا قبال تے خيالات كا اثر برا اب-





اُ بھارتے رہے ہیں۔ اُنہیں سخت سِزائیں دی جائیں ۔ دربحا -رمندورتان میں بہد اس فا ذن کے خلاف - حنرل ڈاٹر نے حوالک اکٹر فوجی افسر نفیا۔ مبند کرد یاجائے حب اوگوں سے بروان کی لی جلادی- اورسینکرون آدمی مارے گئے-لوكون كے جذبات بهت محود كا دينے۔ أور وئے تھے۔ گرمسلالوں کو انگریزی حکم ور مجی شکایت تھی۔ حنگ میں ترکوں نے تھ دے کر انگریزوں کا مقابلہ کیا تھ جنگ توتركوں سےان كا قریب قریب یا - چونکه ترکی کے سلطان کوسار

ت مدمِه سُوا- عَلِم حَكَم خلافت كي شب ست برزوردما حانے وعلاقہ جھنا گیاہیے۔ اُسے واپس دے دماجا انے میں مندوریتان کے اندر بیداری کی ہے رہی تھیں۔ کہ سندورینال ہیں مندورینانی ببونی چاہتے۔ ان دنوں مکک کی مشہرتے د**ے ک**ا بھرنس نے لوگوں کی رہنما ٹی کا ہڑا اکھایا ۔ اور گاندھی جی ملک تھرکے لیٹر فرار بائے۔ اب ہمان کا نگرنس سے مالکل الگ رہیے <u>گھے۔ گرا</u>ب وہ بھی اس محلس میں مثامل ہونے لگے۔ ان دنوں بہت سے مرکھامے موٹے ۔ بنجاب کے ٹڑے بڑے بٹرے شہروں م ، مارشل<sup>ل</sup> ؛ حار*ی کرد* ما - اورلوگوں پر بہت عنتال کی گئیں -ا دمرتو یہ رنگ احیل رہا تھا۔اُدھ حکو انتظام میں بہت سی تبدیلیاں کررہی تھی <u>اَ</u> و

نے انداز کی کونسلیں بنائی جارہی تقیں ۔ یہ کونسلیں اگرچ ہندوستانیوں کی امیدوں کے مطابق **تر ر**نھیں - ہاں اب سکجس سم کی کونسلیں بنائی گئی تفیس ۔ اُن سے یہ بهرت اليحى تقين ليعض خاص خاص محكمه نز حكومت نے ایسے وزیروں کے حوالے کر دیئے تھے۔ حوعامر لوگو کے نمائندوں میں سے جینے حاتے تھے ۔لیکن کانگریس نے کونسلوں سے ہائیکاٹ کی تجویز منظور کی۔ اورمسلمانوں والک و فدخلا فت کے منعلق ہات چرہت *کر لیے کے لئے وال* محماكا + انبال کے دل پریمیان واقعات کا بہت اثر میرا۔اور اگر<u>م</u> انہوں نے عام جلسوں اورجلوسوں میں کو ڈی حصہ <sup>ا</sup> ليا -مَكَراننبس ديكِھ دينج كريہ خوشي ضرور ہو تی تھي - كه لوگو<sup>ل</sup> مے دلوں میں آزادی کی امنگ بیدا ہوجلی ہوالبتہ اسبی يقين نهيس تقا -كمهندومسلمالون كاالفاق زياده درجك قائم ره سيك كا - أن كابر انديشه درست تابت بوا- بعني

دوتین سال می گزرے تھے۔ کہ طرح کے بھارے بیدا ہونے لگے + د نول کئی مصیبتوں میں گھرہے ہم كا قريب قريب ساراً مك أن سيحين حيكا نها-جوبا في ره گيا تھا- اُس بريونان قبضه كرلينا جاستا تھا- آخر ب ترک جرنل مصطفے کمال پایشا نے مجھے حال نثارول وجع کرے بونان کو کئی شکستیوس! ورانگریزوں کو تزکی اپنی فوجس مٹانے برمحور کر د ا+ افيال إن دنوں بيام مشرق د کیظمیں کہی ہیں ۔ نیکن اپنی ار دونظموں میں نے مگہ چکہ اس زمانے سے واقعات کی طرف آشار يح ہيں ۔مثلاً حب خلانت سيمتعلق بات يحبت كر۔ سلمالان كاايك وندولايت كما - توانهون سے كما -

اگر ملک ما تھوں سے جائے ترا حکام حق سے ذکر ہے وفائی منیں تھے کو تاریخ سے آگی کیا خلافت کی کرنے لگا ،تو گدائی خرمدین نهم جس کوابنے لہوسے مسلمال كوسي ننگ وه يادشائي، سلمانوں سے مشہور لیڈرمولٹنا محت کی کے قید سونے پر بھی اہنوں نے ایک نظم کہی ہے۔ ان سے علاو *چفر را*ہ اورطلوع اسلام میں جوان کی دولمبی ظمیں ہیں ۔ اور ا نہیں دیزں کہی گئی تھیں۔ انہوں نے اسلامی ملکوں کے اتحاد اور اتفاق بر زور دیا ہے۔ اور سلمانوں کونسل اور وطن کی متیز سے بیچنے کی تلقین کی ہے۔ انہال وطن کے مخالف تنہیں۔انہوں نے اپنی اکثر نظمہ ں میں مندوستا کاذکر بڑی محبت سے کہا ہے ۔ البنہ وطن کی محبت سے تتعلق *پورپ والوں سے جو خ*یالات ہیں ۔انہیں وہ در

نہیں شبھتے۔اورانہوں نے اپنی نظموں سے ذریبے مسلمان<sup>ل</sup> کوائنیں خبالات سے بجائے کی کوشش کی ہے۔ اس رآ میں انہیں خاص طور بران بانوں کا ذکر کرنے کی خرورت اس کئے بیش آئی۔ کہ سندوستان - ایران مصر نز کی میں وطن کی محبت کے خالص لور بی خیالات بہت رواج ہارہے تھے۔اور انبال کو اندبشہ ہوجلاتھا۔کمسلمان مٹی اور بتحروں کے اس ڈھیر کی خاطر جسے ملک اور وطن کتے ہیں ٢ يس س لزنا شروع نهروس + مصطفے کمال یا شااوراس کے ساتھبوں کی ہمادری کے طفیل نرکی نے دوہارہ زندگی یائی تھی - طلوع اسلام پڑھو۔ تومعلوم موتاہے۔ کہ افنال کے دل براس افعہ کا بڑا اثر تھا۔ اور انہیں یہ امید سوحلی تھی۔ کہ ہر ترک بهادرا بشيامي كرى موئى فؤمون خاص طور رمسلانون زندگی کی امرد واراس سے ۔ اور اسلامی مکوں کو ایک حفیق تلے جمع کرنے کا کام انہبس کے الحقول انجام بائے گا+

مصطفے کمال اوراس کے سائتیوں کی بہادری کے ول نے جواندازہ لگایا تھا۔ وہ توضیح تھا۔ ليكن النوں نے اس سے جو امپدیں باندھ رکھی تھیں. دہ گوری نہ موٹیں - کبونکہ کمال نے نز کی کی حکومت بر قبضه کرنے ہی خلافت کو مطادیا - اور تر کی ہیں جمہوری عكومت فانم كرك وطن اور توم كى محبرت سح خيالات ج دینا منٹرفرع کیا ۔ ہل اب چند سالوں سے <u> عسطف</u>ے کمال کی توجہ بھراسلامی ملکوں کی طرف موحلی۔ وہ ایشائی قوموں کے معاملات میں دلیسی سے رہا ہے۔ کما عجب ہے۔ انبال سے ترکوں سے وامیدی ماندهی تقیں وہ ایک دن ٹوری سو کے رہیں +

جنگ کوختم ہوئے کھوڑ اہی عرصہ ہو انھا۔ کہ کیمبہ ج پونیورسٹی کے ایک پر وفیسٹرڈ اکٹر نکلسن نے اسرار خودی کا ترجبہ انگریزی زبان میں شائع کیا۔اس طرح انگریزوں د قعہ اقبال کے کلام سے آگاہ ہو نے کاموقع ملا۔ الندن تحاك معمتعلق ایک مضمون لکھا۔اور بھی کئی عالموں يمتعلن اينے خيالات ظاہر کئے۔اگرمہ ڈاکٹر اقبال سيخيالات بورب والول كي وهب كينيس تھے۔ کیونکہ ان کی شاءی شہنائی کی میٹھی آ واز منہ "لوار کی مجھنکارہے - اور پورپ سے لوگوں کو جنگی طبیعتیں لط ائی مطرا تی سے آتا ئی ہو ٹی تھیں ۔ اس قسم سے خیالاً مں لطف نہیں آسکتا تھا۔اس کے علاوہ افتال کا کلام بر**ٹرے کر**انگلیتان کے بعض مصنفوں سے دل میں براندلیشہ تبھی پیدا ہوگیا تھا۔ کہ کہیں اس متم کے خیالا مصلمان<sup>ا</sup> لو ابھار کر ہمارے مقابلہ برنہ کھوا کر دیں ۔ پھر بھی اقبال کی شاعری میں جو خو سیاں ہیں - وہ اس کی داد دیتے بغیر ندره سكے - اور آگرج افبال نے خود تھی سی عمده ماخطا ى خوامش نهيس كى عقى - كيكن النيس لوري ميل موشير

سوچکی تھی۔اس کا نتیجہ یہ ہؤا کہ حکومت کی طرن النبي سركاخطاب داكما+ انهبیں د بوں ان کی دوکت بیں '' ہانگ درا'' اور یام مشرق" شانع هوئیں -" با *نگپ درا" بیں*ان کی اردونظمیں ہیں جواس سے بہلے مختلف اوررسالوں میں شائع ہو حکی تھیں۔ اس کتا ب سے أن کے اصلی خیالات کا کوئی اندارہ نہیں لگا باحاسکا كبونكه اس ميں اُس ز انع كا كلام تجبي شامل ہے جيب آن سے خیالات پختہ تنہیں موٹے تھے۔ ہاں اس سے یہ علوم ہوتاہے۔ کہ ز اسے کے سانخہ اُن کے خیالا س طرح تر فی کرنے گئے۔ کیونکہ اس کتاب کونن حصول س گفت ہم کردیا گیا ہے۔ ابندامیں لورپ حانے سے سیلے كاكلام سے - بيرو لظين بي جوانهوں نے بورب بين ی تھیں۔ اور ہوس وہ نمام آردونظیں آکھی کردی ئی ہیں ۔جوانہوں نے پورپ سے آئے کے بورختلف

ر - پیا م مشرق ان کی فارسی نظمو*ل کامجو* جواب میں جرمنی سے شاعر کو منط نے مجھے آ ے ُدلوان مشرقی" کا جواب ہے - اس کتا ب بہت متجمی ہوئی ہے۔خیالات کے لحاظ سے بھی یہ کتا ب بہت او کینچ یا یہ کی ہے۔ اوراس میں خودی کے فلسفہ کونٹے انداز سے بیان کیا گیا ہے + اسارخودی کے بعدا نبال کی حتنی کی بین کلیں النیں ر صوتومعلوم ہوتا ہے۔ کہ ساری دنیا ہیں جہاں تہا خودی ہی خودی چھائی ہوئی ہے۔ پہاڑ اپنی خودی ت سرا م الحال كور بين و در با خودي كي رو میں بہتے ہمانے جلے حاتے ہیں - بادل کا طنبور کر اُلااً ہے۔ تواُس کی گرج سے خودی خودی کی آواز آتی ہے۔

علی کڑکتی ہے۔ توخودی کا راگ سناجاتی ہے۔ فضا میں اُڑینے والاعقاب جوسنگ خارا کی چٹا بوں میں ا بنا آشیا نہ بنا تا ہے ۔ اور حنگل میں دھاڑنے والاشیر و کیھار میں ابنا دربار لگاتا ہے ۔ **دونوں خودی س**نگن من- تارے - کمکشان- جاند - سورج- پیر- مجھول نیکے ۔ بہابان غرض اس دنیا میں کون ہے ؟ جسے یا وں سے بانیں کر امسکرا تا گنگنا ا جلاحار ہاہے ورجٹالوں کی گرم گرم اور مزیدار باتین وٹری دیرے لئے تھرجا نا ہے مجھی کمکشا وں کی گفتگوت الوشبنم سے مونث مه رہے ہیں۔ کہ نوجا ندکی دینا میں اکبلی کیا ے ہی بہال سے اتر۔ دریا کی موجوں سے بغلگیر ہو۔اورموتی بن کر حیاب ۔ وہ جواب رہتی ہے ۔ کہ میں

دریا کی موجوں سے مل کے اپنے آب کو کیوں مشا ی حنگل میں لالہ کی نیکھڑی برجا گروں گی جہا ترکی مصرف انگلستان بجرم انشا يرداز حسين دانش يخجوام ہیلے اتبال کی بعض نظموں سی ترحمیہ تر کی زبان مس کرحکا تفا-بيام مشرق برايك مضمون لكها -وتركى كايك شهوررساله مي جعيا - داكٹرفشرنے اپنے رساله اسلاكا میں جو جرمنی کامشہور رسالہ ہے۔ پیام مشرق کی بہت خرلین کی - اور افیال کا مفاہلہ جرمن شاعر گوشی**ے س**ے کیا نے حوسرمنی کے عالموں میں بہت ونجا درجہ رکھتا ہے۔ ببام مشرق سے ایک حصہ کا ترجمہ حرمنی زہا میں کرکے اُسے ابنے ہاتھ سے کا غذیر مکھا -اور اُ سکے اردگردبیل بوٹے بناکے ڈاکٹراقبال سے پاس تحفہ کے

وربر بحبیا -اسی طرح دوسرے ملکوں میں بھی اس کتاب کی بہت قدر کی گئی، اب یک اقبال کی نظمیں کثراخیار وں اور رسالونگ شارتع ہونی رہتی تضیں - ملک<sup>ر</sup>عض بعض کتاب فرویشوں نے تزخاص فاح نظمين كتاب كي صورت ميں الگ بي جياپ دی تھیں ۔ گراس زمانے سے اقبال نے اخباروں اور رسالوں میں نظمیں حجبیوانا نرک کردیا۔ وہ جو کچھ لکھنے تھے۔ ۔ مِگر حمع کرتے جاتے تھے۔اورجب کتاب پوری و حاتی تھی۔ تواسے جیسوا دیتے تھے۔اس کے ببدشا بد دو تین موقعے بھی آئے ہوں - کہ انہوں نے اپنی کوئی نظم کسی اجبار ما رسالے میں چھینے کے لئے دی موہ

## سأتوان ا ا قبال نے آگرچہ ابنے کلام میں سیاست سے متعلق بر می کام کی باتیں کہی ہیں۔ اور ان کی شاعری کامبت حصہ سیارت سے تعلق رکھتا ہے۔ مگرامجی تک تنوں نے سیاسی کاموں میں کوئی حصد تنہیں لیا تھا۔ بكه چپ جاب أيك كوشيس بيته تماشاد يهة اور صورت سے ڈھنگ سلطنت سے آئین ۔اورمکی معاملا ہے متعلق شعر سے ہر دے ہیں اینے خیالات طا *مرکر دیتے* تھے۔ آئنیں نہ لیڈر بننے اور لوگوں پر حکم جلانے کی خورمش تھی۔ یہ دولت سمیلنے کی تمنا - کہنے کو وہ بڑے

ادمی تھے ۔ گر درولیٹول کی سی نہ ندگی سسرکرتے تھے ۔او قناعت کا بیرحال تھا <sup>ک</sup>ہ و کالت میں بھی وہ حرف اتنے روب كمات تھے جن سے گھركا خرج چل جا تا تھا+ مستا فلہ میں لوگوں نے اُن سے کمنا مشروع کیا ۔ کہ آب اگر کونسل میں ممبرین جائیں ۔ تو آپ سے ہاتھ سے یزں کے بہت سے کام مکلیں گے ۔اگرصہ وہ انھی طرح جانتے تھے۔ کہ مندورتنان کے صولوں میں جو ونسلیں بنی ہیں۔اُن کے اختیارات بہت تھوڈرے ہیں ۔اور کو ٹی شخص ان کا ممبر بن کر قوم کی سجی خدمت تنس كرسكيّا -ليكن لوگوں كے مجھ اس طرح اصرار كيا -که وه مجبور پوشکتے + منتافیاء میں وہ لاہورہے حلقہ سے کونسل کی ممر<sup>ی</sup> سے لئے کھڑے ہو کر کامیاب مٹوٹے ۔ اور پنجا ب کے سیاسی معاملات میں جن سے وہ اب بک بالنکل الگ <u>ٹھلگ</u> رہے تھے حصہ لینے لگے ۔اس میں شک نہیں کہ لوگو اسے

ان سے جوامیدس باندھ رکھی تھیں۔ وہ پوری نہ ہوئن - بینی کونسل میں جا کروہ کو ٹی نہ با دہ مفید کامر*ن*ہ كرسكے -ليكن اس من ان كاكو تى قصور نهيں تھا -كيزيكر اول تو کونسل کے اختیارات کا دائرہ ہی اتنا تنگ نھا کم كوئى ننخص اس كالممبرين كركوثي فائده مندكا مهنبين كرسكتا دو*ر سے سیاست* میں وہی لوگ خوب <u>حکمتے</u> ہیں جو سرطرح کے داؤں سے جو ارتورسے واقف موں - اورمونع بم اننیں رہ بھی سکیں۔ اور ڈاکٹرا قبال بڑے سیدھ ساتے اورنیک آدمی تھے ۔ دنیا کے چیل فریب اور ایج بیج سے ہالکل بےخبرر ہاں حب بھی تغر*بر کرنے ک*امو فع آباران کے دل من جو کچه تھا۔ لگی لیٹی رکھے بغرصا ف صاف کہ دیا + اسی زمانہ میں ان کی ایک کتاب *'زبورعجو"کے* نامرسے شائع ہوئی۔اس میں بہت سی بھوٹی بطری فالیسی نظمیا ہیں جن میں انہوں نے خودی کے نکستھے کو زیادہ کھول کم بیان کردیاہے۔اس کی زبان بہت ساف اور سنھ*ی ہے* 

ورخیالات بهت گرے۔ بهت مب سے ایھا تھجھتے ہیں۔ اور غور حب کو کھی زبورعجم اپنی ساری کتابوں سے زیادہ تنبين تيكيرد بنه كابلاوا آبا-. د نون میں وہ مدراس گئے۔ ویاں اُن کا بڑا اِدتشراب ہے گئے لیکن جمال گئے۔ لوگوں وهوم دھام سے ان کی بیٹیوائی کی-مدراس میں أنكربزى زبان مبن جيم ليكبح دلتي میں تحقیب تھے ہیں۔ان کیسکیروں میں لام سے متعلق بڑی نازک اور کام کی ہیں بيان كى بس-عتصے ان میں ایک بڑا حبکر ایہ مور کا تھا۔

تناحقته ملنا چاہئتے ۔اس بات کا فیصلہ کسی طرح مونے میں بنہیں آتا تھا۔ آخرانگلستان کی حکومت ہے حالات کی جانج بڑتال کے لئے ایک کمیٹن بھی جو کم پیش مرکسی مبندورتنانی کونهیں لیا گیا تھا۔اس کئے لوگ اس کمیش کے ماٹر کاٹ سے حق مس تھے ورننان میں آ مائے چھ لوگوں نے اس کا ما ٹبرکاٹ یے اس کی حابت کی جمیشن وایس جلا گیا۔ تو سلمالوں کے حصکو وں کو مٹانے کے لئے بحد گفتگو نْرُوع بِو ئَي - گركوني فيصله نه بيوسكا + اس الحجرن کا نامم - ﴿ ٱكثرا قبال عِي اس الجمن ميں شر مير فليء من مسلما بول كي برا في الحمن م

اله آباد ميں اپنا سالانه حبلسه كيا - اور ڈاکٹر اقبال كواس كاصدر جناكما - انهول كاس موقع يرجو صدا اس میں بہت سی مفید ہائیں تھیں۔ جنانچہ انہوں کے اور ہاتوں کے علاوہ رہمی فرمایا تھا کہ اگر پنجاب بسرحد۔ ورمنده كوملا كرمسلمانوں كى امك علىجد ه مكو سلمانوں کے جھگڑے خود سخود ئے۔نوسند سے جائیں گے + ابھی ڈاکٹرا قبال کی اس نقر سرکے الفاظ لوگوں کے کانوں میں گونج رہے تھے ۔کہ مندوستان کے طرز حکوم كا دُها نيا تيار كري سے لئے لندن ميں كول مزكانفرنس گئی۔اس کا نغرنس س انگلستان کی پارلیمذہ سے سروں کے علاوہ سندوستان کے نمائندے بھوٹ مل تھے۔ ڈاکٹرا قبال بھی اس کا نفرنس میں شریک ٹیوئے اپسی پرمپیا نبه -ا طالبه اورمصر کی بھی سیر کی میں ہیا میں بہنچ کران کی طبیعت پر بہت انز موا۔ ببوکدوہاں آگرچہ اس ملک سے ان کی حکومت کو مٹے سوئے موسال ہو چکے ہیں- اور عیسا بیوں نے <sup>م</sup>ان کی ء مطالے میں کو ٹی کسیرا تھا تہیں رکھی۔ نک حَبُّه حَبُّه ان کی لٹی اورمٹی ہو تی نشانیاں ہا تج ن میں ایک قرطبہ کی مسیدہے۔جس کا جواب دنا کے ے پرکسی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب تے میانیس کئ ، تھیں جن میں ایک نظم توالنوں نے قرطبہ ا تھا۔ کہ کونسلوں اوران کی ممبرلو ں ن قوم كوكوئي خاص فائده تومنيس ببنياسكتا-مال تے جو گر آوڑ انھی طرح جا نتا ہو۔ تو قوم میں

أورمنهرت ضرورحاصل كرسكتا ل کی مدت ختم مبو ٹی ۔ او ب نے انتخاب میں کوئی حظیر بچرنجبی اتنا ضرور تھا کہ وہمسلمالذں کی قومی اور سا بلسوں میں برابر شریک ہوتے رہتے تھے۔لیکن ولابت نے سے مورتوان کی طبیعت سیاست نے سیاسی مجلسوں میں تھی لی ایک وجه نربهتھی۔ که انہیں سیاسی دس تقیس وه <u>لور</u>ی نه مومتس - دومسرسے ان کی صحت ی مذرہی تھی۔ ہاں سیار ہے اُن کی طبیعت کوج لگاؤیفا- وه کسی نیکسی صورت میں برابر نظا سرموتا م کرنے والے لوگوں کو وہمشور سے بھی د۔ ستے تھے۔ خانچہ ڈاکٹرصاحب کی زند گا سے آخی مال

اور انہوں نے بنجاب میں سلم لیگ کومضبوط کرنا جا ہا۔ تو داکٹر صاحب سے بیماری کی حالت میں بھی انکی بہت مدد کی +

لنسوانيء مين ڈاکٹر صاحب کی ایک اور کتاب ء نام برِ جا وبدِ نامه رکھا تھا-جاوبدِ نامه ایک کمبی فار<sup>ک</sup> ہے۔اس میں شاعرنے آسمان کی سیرکے حالات *گئے ہیں ۔*نظم لوں مثر فرع ہو تی ہے ۔ کہ شاعر ب پہاو کے پاس کھ<sup>ل</sup>امولوی رومی کی ایک غزل گا ہے۔ اتنے میں مولوی رومی بیاڑے یع<u>ی</u>ے سے بحل منے آجاتے ہیں۔ اور انہیں لینے ساتھ مختلف سیاروں کی *سیرکراتے ہیں* -ان سیاروں میں دنیا کے بہت سے مشہورلوگوں کی روحوں سے آئی ملاقات ہوتی ہے جن میں اچھے بڑے ہوفتم سے آوگ

لوگ ہیں۔ اُن سے سوال دجواب ہوتے ہیں۔ اور بڑ۔ براسے بھید کھلتے ہیں۔ سبرجال الدین افغانی دین اور طن بمحاتين بمفرت مشهور رمنما سعيدكيم ياثا منام بیغام دیتیس اور انهیس قرآن پر جلنے بع*ت کرتے ہیں - نادرش*اہ ایرانی ایران کے حالات ٥-سلطان شيو بوجيتاب-كددكن كاكماحال ہے ؟ شاع كودكن كاسفرياً داما اسے - كمتاہے -كميں كن ميں السووں كے بہج يو آيا ہوں- اس الديجين سلطان بیس کمتاہے۔کہ دریائے کاوری پڑھ کرانسان کا خون جوش ماریے لگتا ہے **۔** وربشاءغني اورميرزا غالب سيحفي ملافا سيحتثمه كي نشد ت بات چریت مهو تی ۔

سے کتا ہے۔ کہ ناامید نبومیری سوتی ہوتی قوم ضرور حاکے گی جاویدنامہ کے اخبرس شاع بے نئی نسل کے نوجواز آکو مبحتیں کی ہیں۔ اورانسی السی کام کی ہاتیں بیان کی ہی وہمیشہ بادر کھے سے قابل س المل کے مشہور شاع دانتے نے آج سے کوئی چھ سو سال ببيلے ایک کتاب لکھی تھی حبس کا انداز جا وید نامیر ت ملتا جلتا ہے۔ اس نے بھی نظم میں اسمان کی سیر کا حال بیان کیا ہے۔اور جنت اور *دور خ*کے ہیں۔خانچہ اس کتاب کی وجہسے دانتے کا شمارد نیاکے بڑے بڑے شاعروں میں ہوتاہے + بیلے تو سیمھا ما تا تھا کہ دانتے سے بیلے کسی کورخا ۔ گراس ز النے عالموں نے بڑی جہان حلوم کی ہے ۔ کولنے کومسل اوں کی کتاب برطه کراس انداز کی کتاب تکھنے کاخیال آیا لی الت*ٰرعلہ کے لم کی معارج کیا ذکر قرآن کر نم*س مو**ث**و د

ہے۔ اور حدیثوں میں بھی اس کا ذکر آ ما ہے + مواج توخیراورسی چیزے-اورآ مخفرت صلح کے سو سی کویه رتبه حاصل نهیں ہوریکا۔لیکن بعض مسلمان صوفيول اورشاءوںنے بھی اسی انداز میں اپنی اپنی میں کا حال کھھا ہے ۔ اور اس اندازمیں ہبرت سی ہاتوں کی ببت ابنے خالات ظاہر کرد کیے ہیں ۔ دانتے نے بر <u> خ</u>ال انہیں تا ہوں سے آباہے۔ اگر کورپ کا کو ٹی شا**ح** س ستمركى كونى كتاب كلهما توسم كه سكتے تھے كاس تے دانتے کی بیروی کی ہے۔ لیکن ایک مسلمان شاع ا ورخاص کرعلامه اقبال جیسے مسلمان شاع کے لئے بہ انداز شانتیں+

---·X·%%·----



## سأتوال باب

زندگی کے آخری جندسال

دُاكِرُ اقبال لا مورائے - تو بھے دبر بھائی دروازہ بن رہے - بھروہ ل سے انار کلی چلے آئے - اور وہ ل کوئی نو دس سال رہے - انار کلی سے میکلوڈ روڈ پر ایک کوٹھی میں اُٹھ گئے ۔ اور چودہ بندرہ سال بہیں گزار دیئے - موت سے کوئی ڈھائی تین سال بہلے اننوں نے میوروڈ برائی کوٹھی بنالی تھی - اورا بنے فرزند سے نام پراس کا نام جاوید منزل رکھا تھا۔

وه لا مورائ تصفر تورث شیخ محدا قبال تھے اللہ سے والی استے تو داکٹرا قبال کملا سے لگے ۔ بچر گزنٹ

یں سرکا خطاب دیا۔ اور لوگ الهبیر مسراقد لننے گئے۔کیکن انہیں سرا قبال کہنے والے محقور تھے۔ پرسرکاری خطاب یا تو کتابوں رسالوں اور اخبار و میں کہیں کہیں لکھا جاتا تھا۔ باخطوں میں۔ ورنہ لوگ عام طوررا ننيس علاماتبال كمت تحف - اورسيج توير بي كرير لقب ان سے زیادہ کسی کوزیب نہیں دیتا تھا+ اس میں شک منیں کہ اُن کی شاعری میں جوخربیا ۔ وہ ہندوستان سے اسکے محصلے کسی شاعرس نظ میں آئیں - اوران کا کلام انسان سے دل برجادہ کا سا ا ٹر کرتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے صرف ان کا کلام بڑھا ان کی خوبیول کا کوئی طبح اندازه منبس کرئے ان کے علم اور فابلیت کا اندازہ وہی لوگ رگا سکتے ہیں جنہیں آن سے پاس بیٹھنے ۔ اور آن کی بانٹیں سننے کاموقع ملام - آج السيسينكون اورسزارون آدمي موجودين جو فخرے ساتھ کہ سکتے ہیں۔ کہم علّامہ اقبال سے ملے

ہیں۔ اُن کی باتیں سنی ہیں ۔ اُنہیں قرآن سُن کر روتے بھی د کھھا ہے۔خود اُنہیں کی زبان سے اُن سے شعرول کا طلب مجي محماي + علامه اقبال الرك أدمي تمه - ملكه يُول كهنا جاست كهاس زمانه كيمسلمانون مين البساكوثي أدمى بيانبين ہؤا جس نے انبال سے زیادہ قوم پراٹرڈالا ہو۔ بہ نہانہ ا تبال کا زمانہ ہے۔ آج جو شاعر کچھ کہنا جا ہتا ہے اقبال کی زبان میں کتا ہے۔ آج جولیطرزوم کو ترقی کی راہ دکھانا ما بتاہے۔ اُسے اس کے سواکوئی جارہ منبی کا تبال مے ہی خیالات کو مخفورے۔ سے الب مجمر سے بیان کر دے ۔ اگر بڑائی اسی چیز کا نام ہے۔ تو ان سے بطے ہونے میں کوئی شک بہبیں۔لیکن اگر نمهاری بولی میں ٹرا آدمی اسكتيس جسك درواز بربائتي محمولة سوك گھرمس فالین بھی میوں۔صونے بھی۔ریشمی مرد سے بھی ت تممتی گلدان بھی ۔ سونے چاندی سے برنن بھی۔ تواقبال کو

طرح پژاآدمی بنین کها جاسکتا - ده ایک سر درولش تھے۔ انہوں نے خو داکٹر سنعردں میں اپنے آپکو نقراور درولین کهاہے - اور اس برفخر کیا ہے + زندگی ہے آخری سالوں میںان کی ننہرت کی ہو حالت تھی کہ ایک دنبا اُن سے اس مجی ملی آتی تھی۔ لوگ مرث النبس د تجھنے کے لئے دور دور سیجیل کرلا ہور آتے ۔اور مے سندوریتان سے لوگول کا ہر حال منیں تھا - بلکہ د<del>وسر</del>ے ملکوں سے لوگوں کو بھی اُن سے ملنے کا ایسا ہی منتوق تنھا۔ لیکن وہ صرف اوسنجے درجے سے لوگوں سے ہی تنیں ملتے تھے۔ ملکہ اُن کے دروازے امیرغریب سب پر تھھلے تھے۔ وہ غریبوں سے بھی اسی طرح ملتے تھے جس طرح امدو سے کچھ لوگ مرف انہیں دیکھنے آتے تھے کچھ شکل شكل معاملات میں ان كامشوره لينے حاضر مونتے تھے۔ کھ اپنی اپنی حاجتیں سے ر-جولوگ منٹورہ کینے آتے تھے۔ انہیں وہ صحیح مشورہ دیتے تھے جنہیں کو ڈیما

مینیج لاتی نفی-ان کی مرد کرنے میں بھی نجل *ب*ہیں ہرتتے تھے۔جولوگ صرف ان سے ملنے آنے تھے -ان میں کچھ تو البيه موتے تھے جوان کا مرتبہ بہچانتے تھے۔ کچھ الب جوان كاكلام شجيحة تصداوران في طبيعت سيواقف تھے۔ وہ اُن کی باتیں تھی بڑے مزے سے سنتے تھے۔اور ان کے سوالوں کا جواب دیتے تھے۔ ان کے علاوہ کچھ لوگ روز آنے والے تھے بچھ دوس نبیہ سے روز آتے تھے۔ ان سب سے بھی اُن سے برتا اُو کا یہ حال تھا۔ کہ جس سے پہلے دن وہ حس طرح کے تھے۔ امسی طرح مهببند ملتے رہے کیجی اپنے طریعیہ میں فرق نہ آخری زمانے بیں حب انہوں نے باسر بکلنا بالکا جھ<sup>و</sup> دیا ہے اجہے سے شامزنگ لوگوں کا تا نتا ہندھارستا تھا ۔ ليكن شام كواجيي خاصى محفل گرم رستى تقى -جاولے کے موسم میں وہ اپنے کمرے میں ہی بیسے کھے

مكان سي صحن مين بيمحفل مَكْتَنى فَهِي + ، ان ي محفل كي أيك جعلا ہے۔ اقبال گھنٹوں ہاتیں۔ المے نیج بچیس کو فی لط

س*ی ہیں - لوطنتے وقت راستہ بھران میرغور کر*نا جاتا جی میں کتا ہے۔ کہ آج میں نے بہت می نٹی بهوتي تقبس ليكران ان کی ہتر مہبت ، نهير هتي - كه حب كرفي نيا طلغ والا آ. سے کرید کر مدکے حالات انھیں -اور بات کرنے کا خواه مخواه كوئي موقع ڈھونڈس حبب کوئی تنخص بات کڑیا چیکے اس کی ہاتیں سنتے رہتے تھے ۔ اورجب مات رمكتا تفا جواب مين جوكيه كمنا موتا عفاكه ديتے تھے۔ بات کرتے وقت لمبی تهیدوں میں وقت صالح مند کہتے بنے خیالات مختصرالفاظیں بیان کریتے تھے۔ ہے کہ ان کی باتول سے انسان کی طبیعت لجمي بنيں اکماتی تھی۔ وہ آسنہ آستہ اور گھمر کھمر کر تھے۔اورالیسالبھی تنہیں ہوتا تھا کے خود ہی ہانتیں سمنے مائیں -اورکسی کو کھو کہنے سننے کامو قعرز دیا

عام طور پر وہ بنجابی میں باتیں کرتے تھے سمجھی تھی ارد بھی لولنے تھے۔ بیچ بیچ میں جب کوئی ایسامشکل آجانًا تها- جيه يجابي من ادا نهيس كيا واسكنا تها- تو سے انگریزی میں اداکر فینے تھے + ان کی طبیعت میں خوش طبعی بهدی تھی۔ بانین ارتبے تے کوئی کطبیفہ سوچھ جا تا تھا۔ نو بڑی نے تکلفی سے بران کرد بیتے تھے لیکن خدانے ان کو سربات سے بیان اسليقه ديائقا كركسي موقع بريحبي وه تهذبيب مے دائرہ سے نہیں انگلتے تھے + لوگ ان کی محفل میں بیٹی کر سرفتھ کی باتیں کرتے تھے۔ گر ن پرانمیں اتناافسو*س مثمیں ہوتا تھا چینا ندہ* لمانوں کی بے جری یر - زنرگی سے آخری دنوں میں كهدلوك ان عد ملف كئے - دركيما - كه طبيعت مبت يين ہے ساتھوں میں اسوڈیڈ بائے موسے میں - برجما خراو ہے ، کمنے ککے کہ آج ایک مسلمان نوجوان مجھ سے -

آیا تھا۔ آنخفرت صلی الله علیہ وسلم کو بار بارد محرصاحب کتا عقا- مجھے سحنت افسوس مثوا جس قوم سے نوجرالول کام حال ہے۔اس کا انجام کیا ہوگا ہ کئی دان مک اس واقعہ کااٹر آن کے دل بررہ + رمول كرتم صلى الشرعليه وللم سس زندگی سے آخری ژما نے ہیں تو یہ حال ہو گیا تھا کر حضو لى التَّ علبه وسلم كانام آنا تقا- توب اختيار رويرت تھے۔ کو تی صریت بیان کرنے لگتے تھے۔ نو آ چھوں میں بوڈ بٹر ہا آتے تھے۔ فرآن س کران کی عجب حالت مو نی تقی - ایک دنعه ای*ک عرب ملنے اگی*ا - اُس نے قال ٹ ناشروع کا- توڈاکٹر صاحب ہے فرار سویے ہے۔ اور ہے اختبارروك ككر+ ان کی باتول میں عجب افر مونا کھا۔ ایک دفعہ نیجائے مشهور برصاحب أن سے ملنے آئے۔ اور کیف لکے ، اِن دنوں *مرکار کی طر*ف سے لوگوں کو زمین مل رہی۔

مول- كه مجھے بھی گفوری سی زمین مل جا ست لکھ دیجئے۔ ڈاکٹ صاحب سے کما۔ درخوات ترس کھے دیتاہوں ۔لیکن آپ کومعلوم ہے۔کہ بہ درخرکت منيش كرني جامية ويبرصاحب اس سوال طلب نه منجھ اور سول ہل کرسے رہ طبخے۔ ڈاکٹر صب نے اُنہیں غاموش دیکہ کرکھا ۔ ایک مشہور کیا ب ہے حبرگا ،ام قرآن ہے۔ یہ کتاب خدانے اینے آخری نبی پر اُتاری تھی جِن ما ام محرّعها - برنبی عرب سے رہنے والے مقع -اوران کی و فات کوتیرہ سوسال ہو <u>سکے</u> ہیں ۔اس کتاب میں لکھ<del>ے ہ</del>ے ر زمین خدا کی مکیت ہے ۔ اس کٹے اگر آپ جاہی -تومیں خداکے نام درخواست لکھ دوں + احب بران باتون کارا از سوا کھنے گئے۔کہ خدا مالک ہے۔ اس نے بیداکیا ہے۔ تو کھانے کھی دے گا۔ لیکن میں مرتا مرحاول کسی سے سا نہیں بھیلاؤں گا۔کئی سال کے بعد وہی بیرصاحہ

علامہ اقبال سے ملنے اٹے ۔ اور کمنے لگے کہ آپ۔ تجھے غیروں کے سامنے ہاتھ بھیلا۔ اس کانتیجہ یہ مٹوا۔ کہ خدائے زمن کھی خش دی + علامه اقبال سے بُوجھنے پر بیرصاحب آیک دفعہ وہ دلتی گئے ۔ وہاں فوج میںان سے بہرت مرہدی تھے۔ انہوں نے بیرصاحب کے تی ایب دعوت کا انتظام کیا جس میں اپنے کمان افنہ لوہی بلایا-جائے پینے کے بعدا نہوں سے کمان وب بماور بمارے برصاور ہے-اس کے لیے سرکار مِین ملنی چاہئے۔ان د ہوں فوجی افسروں کی بہت جاتی تقى - كمان افسرك كمانذران حييت كو كهما - كماثر تخيين رزنهاب سے مفارش کی۔اس کانتیجہ یہ ہوا۔کہ بيرصاحب كوزمن ل كئ + اکثر نوجوانوں سے دلوں س ندم

يبدا بوجاتا ها-توأن سے پاس جاکر فورًا دُور موجاتا تھا تیری ایسی باتیں جن کا جواب کوئی مولوی منس سے سکتا ۔اُن *سے جاکہ لوچھتے تھے -* اورایسا جواب متاتھا م بُوري تسلَّى موجا تي تقي + علامہ اقبال کی حوعزت اور قدر اُن کے ز مانے کے بڑے بڑے لوگوں سے دلوں میں بھی -اس کا اندازہ ا دافغه سے موسکتا ہے۔ کم ترکی سے مشہور لبٹر رغازی رؤف بے سے سواع میں ہندورتان آئے۔ جامعہ ملبہ ملی میں علامہ افبال سے اُن کی ملافات ہو ٹی۔اس وقت حامعهين آبك جلسه ببونے والا تھا جس س علامہ اتبال اور غازی رؤن بے دولوں کو تقریر کرنا تھا۔ جب طب كا وقت موكمبا-اورير دونول بال مين جان كو أسط - تو علامه اتبال نے غازی رؤف ہے کے کندھے بر ہاتھ رکھ کر اُن سے آگے جلنے کو کہا ۔ گروہ پیچے برط گئے اور راہے ادب سے کنے لگے۔ پہلے آب چلیے - کیونکہ

لامورسے تقولے فاصلہ پریشرق لوراکی جھوٹا تھا ے۔ بہال ایک بزرگ میال *شیر محد موا کرتے تھے*۔جن کے انتقال کو مرف چندسال ہوئے ہیں۔ میاں مشبر مجھ ننربعیت سے بڑے یا بند گھے ۔ اور دونتخض ابکے پاس ما تا بھا۔ اُسے داڑھی رکھنے کی تاکید کیا کرتے تھے۔۔ علامها قبال نے ان کی نکی اور ریسنر گاری کی شهرت س کم ۽ ملنے کاارادہ کیا۔ میال *شرمحرمسج*ڈمس منتص تھے ، بہ بہنچے - انٹو<u>ل سے آ</u>نے کا سبب پوچھا - انٹول<sup>ے</sup> ا - كەمىرے كئے خداسے دعا كيجئے -ميال شيرمحد لوب رڈاڑھی منڈواتے ہو۔ اس لئے میں تمہارے گئے دعارنبس کرتا + علامہ اقبال بیٹن کر آٹھ کھٹے ہوئے۔او سے باہر مکلے ۔ چونکہ بہ تانگہ پر شرق بور گئے تھے ۔ اور تانگول كاادهمسجدسے الجھے خاصے فاصلہ برخما- إس

لئے اڈہ تک پیدل جلنا پڑا۔ اُدھ کسی شخف نے وہ یاں شرمجد سے ماس بیٹھا نفیا - اُن سے کہا - کہ ون المارية على المارية دەكىنے لگا داكٹراقبال - بېس كرمبال شي**رمحد** كى عجيب حالت بیونی مسجد سے ننگے یاوں اڈسے کی طرف بھاگے علامه اقبال تابك يرسوار سون كوت بكر وه أك يهني ت عذركبا - كه عام لوگون كود الرصي ر كھنے كى تاكيد كرتا ست ننیں + افیال کی والدہ ان کی حواتی ہ نہ ہی میں و فات پاگئی تقییں۔البتہ اُن کے والدتے عمر یا ئی۔ اینے فرزند کواپنی آنکھوں سے عزت ور س اونچے رتبہ پر پہنیتے دیکھا ۔جمال کسی کسی کو بہنیے کاموقع ملیا ہے۔افیال اُن کی بہت خدمت کرتے رہے - اور ممبیشہ ان سے آرام و آسانش کا خیال رکھا۔

اینے بڑے بھائی سے بھی اُن کا سکوک بہت اچھا تھا۔ وه اپنے ارتاد مولوی پیرس صاحب کی بہت ع<sup>ہ</sup>ت ک*رتے تھے* نے کہا۔ کہ مجھے بہخطاب اس شرط پرمنظورہے۔ کہمیرے استاد کوشمس العلما بنادیا حائے ۔ مولوی صاحب کوبھی اقبال ىس ق**ەرمىت يىتى - اُس كا**انداز داس بات سے موسكتا ہے۔کہ ایک دفعہ علامہ افہال ہم ارسوکرعلاج کے لئے دگی کئے۔ تومولری میرحسن صاحب جواس زمانے میں آٹکھید کھو ه -ایک ادمی کوروزانطیش پراخیا رانقلاب بلینے تنے۔ اور علامہ انبال کی ہمیاری اور علاج کاحال حجہ اخارم جهيتاتها-يرصوار سنتهج + اقال کودنیاداری کے ڈھنگ نہیں آتے تھے۔جو ت دل میں ہوتی تھی کیسی جھچک کے بغرصاف صاف لہ دیتے تھے۔ اور بڑے بڑے آدمیوں سے سلمنے بھی دل کی بات کہہ دینے سے نہیں رُکتے تھے۔ ایک دفیر

د لیمیں وائسرائے سے اُن کی ملاقات مُو ٹی۔وائسرے۔ سے کہا۔ کرآپ کل میرے ساتھ کھا ناکھا شہے۔ کوئی وسراآ دمی موتا - تواسے ابنے لئے بہت بری عزت محتا کیکن علامه افیال نے صاف صا*ت کم*ه دیا *- کوس کل د*ی <del>س</del>ے ورجلا جاوُل گا- اس کئے آپ کی دعوت قبول نہیں کر سکتا۔ والشرائے کومجور سوکراسی دن ان کی دعوت کا انتظام وه ایک دفد جورائے قائم کر لیتے تھے۔ اسے آسانی سے تھے۔ مگرحب اُنہٰیں معلوم ہوجاتا تھا۔ کہ اُن کی رائے صحیح منیں - تواس براصرار کھی تنبیں کرتے تھے اُن ئی گفتگومس سجث کا انداز نهبین ہوتا تھا۔ کہ دوسرے کی سنیں اور اپنی ہی کیے جائیں جب کو ڈی شخص کو ڈی مغول بات كمتنا تھا- توخواہ كبيسا ادنیٰ درھے كا آدمی مو۔ أسے ان لیتے تھے۔ ہاں تھجی ایسا تنیں ہوًا۔ کہ انہوں ننے سى دريال لى ساينى دائے بدل لى بور ياكسى برك ادمى

یں حبو ٹی خونشا مدسننے کی عادت پڑگئی ہے۔ ان کی ت کروی معلوم ہوتی تقیں - اور آگرجہ وہ علامہ مے خلاف کھلم کھلاکوٹی بات کھنے کی جرات نہیں ، - ناہم وہ د<sup>ا</sup>ل سے ان کے مخالف تھے۔ بی*ح*ب تے تھے کے سمارے ماس دولت بھی ہے۔ اور حکورت بھی ہے ۔ لیکن لوگ مماری پر دا نہیں کرتے اور لاہورکے گوشے میں ایک شخص الیبا بھی ہے جس کے دولت ہے۔ نہ وہ کوئی اعلیٰ عهدے دارسے ۔ گر اپنی شاعری کی وجہ سے لوگوں سے دلوں برحکومت النول نے گھرسے سارے کام کلج نوکرول پر بھیوار

تکھٹے تو یہ قالین کیسے میں -مولوی ص ف اورسوداگردوبے مے رحلتے موث - کئی م ہوا کہ قالین بہت گھٹیا ہیں۔ اور ابساانفاق مجمي مجي موتا تھا۔ كەانھوں نے كو في ب ہی ببند کرتے ۔ وہی خریر تے اور دسی سلوا۔ ن عزور موتے تھے۔ شدگ

ىتو*ل كو بلا كيفيت تق*ے 4 ميال تظام الدبن لامورك ايكم مشهور رئيس مي جب وسم میں وہ ابنے کسی باغ میں علامہ اقبال اور اُن کے تول كوبلا بخصيخة تصفيه - أمول

میں شعروشاءی کے چرھے کھی *رستے تھے*۔فل يرمنغلق سجثبي بمجي موتي تضب -اورطرالطف اب ذراءًاں سے لباس کا حال بھی شن کو-ابتدا میں سر ریسید تکوی مو تی تھی یا لنگی ـ ولابت جا کرانهیں انگریزی لیاس بھی بہننا پڑا – القاتركي لوبي لينكة تلقه بمصى كبهي لون نهن ليتخ تقفي- تو أس-ع مُجَهِ رَكِي نُو بِي مُو تِي تَقِي - أَن كِي باتول سے معلوم مبوتا عفا که منیں آگریزی لیاس کیٹندینیں یضانچەم عرصہ پہلے ایک دن ابنے صاحبزادے جا ویدا قبال سے س مسيمتعلق گفتگو کی۔ اور فرما پاکہ مجھے مشلوار شیلون سے زياده ليند ہے+ خطول کا جراب وہ بڑی با قاعد کی سے دیتے تھے ۔اور

مرف دوسنوں اور عز سزوں کے ساتھ ہی ان کا یہ ہر تا ہ تھا۔ ملکہ حن لوگوں سے ان کی جان پیجان کک ندھی ۔اُن تح خطول کاجواب دیفیس تھی عفلت منس وہ حواب ہمیشہ تود کلھتے تھے ۔ نندگی ہے آخری دنوں پ . وه لکه بره نهیس سکتے تھے خطالکھوا دیاکرتے تھے ۔ وه اكثر خط اردويس لكفة تقد + أن كاخط مبت خونصورت اور ياكنره تھا-اوراس ميں بيرآ نشبوں کےخط کی شان یا ٹی جاتی تھی - آپ کے خط مختھ تے تھے۔اور اُن کی زبان نہابیت صاف او**رک** شعبتہ جض خطوں میں ان**نوں نے بہت سے علمی،ادبی اور سیاسی** علامه اقرال تبرت كم كفرك بارثيوں مس بھي کھي گھي سي جاتے تھے يھنيطر پر تماستول کا بھی انہیں سٹوق نہیں تھا۔ زندگی تھرمس شاید النول في مون أيك دفع سيماد كها قفا- حوا في مح ز لمني

وہ اکثر مشاعروں میں مشرکی مہوتے رہے تھے لیکن ابعد نےمثناءوں میں جانا جھوٹر دیا تھا-اوراُن کی یررائے ہوگئی تھی۔ کہمشاعوں سے شاعری کو کوٹی فائدہ - بلکہ اُن سے بر مزاقی بھیلتی ہے - *پیونکہ* ھنے اورغور کرنے کی چیزہے۔ اورم رت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو متعرکے مطلا بهن ٔ شاعر کی زبان سے پورامصرع بھی سکلنے یں یا تا کہ واہ واسحان الٹرکا س*ور ہم حا* تا ہے أتنهين مطالعه كابهت سثوق تتمار فرصن كاجتناك مطالعيس خرج موجأ ناتها - عام أخيار والع رسالوں پروہ ایک سرسری نظر ڈال کیتے تھے۔ اور کوئی کا كامضمون نظراتنا تتعا-توأسے غورسے بڑھتے تھے -کمالو یں بھی صرف وہ کتا ہیں بڑھنے تھے۔ جو اُن کے ڈھور كى موتى كفين+

ببيعت آتي هتي- نونيٹھے بيٹھے ببيبيوں شعرکہ ہے ہاس ایب تیائی برکابی ىل يْرى رمىنى كَتَّى -جب جي جامتا ئتما ىشو كىنا منْرقْع نثعركيه ليتغريخهجه إورأينهن ككفتابنين و تي ملنے والا آتا تھا۔ تو آسے يحاكمه ادينے تھے۔ برط لفد انتہيں ہ ما لینند تھا۔ دوتین شاعرا کی حگہ مل معصیں ایک دورے واپنے شعر سنائیں - اور اپنی تعرفیس من سن کرخوش مول لئحب كوتي تخص أننين تشعريثه حضئ كوكهتا بخيا ت محلیف ہوتی گتی۔ ہاں جب اُن کے جی ا۔شورٹر صنامشروع کردیتے تھے۔ اُن کے غاص خاص ملنے والوں ہے اُن کی اکثر تظمیر چھنے سے بهت پیلے اُن کی زباتی سٹی ہیں جب بھی یو بی کا کوئی شاہ ملنے آما تھا رتو اسے توقع ہونی تھی کہ ڈاک ام کا کلام سنیں گے۔ابنے منٹو سنائیں گے۔ مگرح

ان کی طبیعت کا تُرخ اس طرف نه یا تا تقا-تو اُ سے بہت ما پوسی ہوتی تھی۔ اور جی ہی جی میں کتا تھا۔ کہ یہ <u>کیسہ</u> شابى سىجدىس برهى تقى - أن كا قاعده تھے۔لیکن آخری عرش یہ در یا پیرسخنت رہ جیکا ہے۔اس واقعہ سے کوٹی نتین سال کے

نے انجن کے سالانہ جا - يەنظم أن كى آيب علامه اقبال نے مرت سے سفر کمنا چھوڑ رکھا تھا زنگی اردو کی محفظیں توانہوں نے گول میز میانفرنس-میں ولایت جانے سے پہلے تھی تصن کے پھوانگلستان م طين من كهيس -اور انهيس اكثها كركة بال جيريلٌ ہے جنوری هس فلم عیں شائع کردیا۔"بال جبرل''سے مع بعد ضرب کليم شالخ مو ي، + "با*ل جبرى" ع*لامها قبال كى اردوكيّا بون مير تی ہے جب شخص نے مرف'' ہانگ جس میں نیادہ تر آن کے ابتدائی زما نہ کا کلام ہے۔

وه بال جبرال کواهیم طرح تهبین سمجھ سکتا - کیونکہ علامات<sup>ا</sup> کی شاع ی کٹی منزلیں گے کرکے اس اوسنچے مرتبہ کک بہنچی تقى ـ جهال وه بال جبريل من نظراً تسيين- ان مب شراد سے واقف مونے کے لئے بہ ضروری ہے کہ انکا فارسی کلام تھی بڑھا جاتے + اس كما ب كي حونظمين النول-م تکھی ہیں۔ وہ خاص طور بر بہت انجھی ہیں۔ یہال اُ ن ظمون سے ایک دوستع نقل کرنا ضروری معلوم تنہیں ہوتا۔ ۔ پوری نظمیں پڑھنے سے اُن کی خوبیوں کا اندازہ ہو بأبكب درامیں خودی سے فلسفہ کی جھلک کمبیں کمبیر نظر آجاتی ہے ،بال حبر ل میں خودی ہی خودی ہے مثلاً ابک گیکها ہے۔ غودي كوكرملنداننا كهبرتقدير. خدابندے سے خود لیھے تباتیری ضاکیا<sup>،</sup>

الب اور مگر کنتے ہیں ہے اینےمن میں ڈوب کریا جا سراغ زندگی تر أكر ميرالنبس بنناسبن اينا تو بن یانی یانی کرگٹی مجھ کو تلندر کی یہ بات توجه كاجب غيرك أسح نمن نراندتن اقبال نے اپنی اکثر کتا ہوں میں صرف مسلمانوں سے خطاب کیاسے- جاویزنامہ اور بال جبریل ہیں انہوں۔ ساری دنیاکے غریبوں کو پیغام دیاہے۔مثلاً خدا کا پیغام فرستنوں کے نام" بال جریل کی ایب مشہور نظم ہے جواس طرح مشرفرع ہوتی ہے ہے أخفومری دنیا کے غریبوں کوچنگا دو کاخ امراکے در و دبوار بلا دو جس كيب سيد بقال كوميسرنه موروزي أس كفيت كے سرخوننه كذم كوجلا دو بال جبري مين مزدور- سرايد دار- انسان كي ترقي .

اور ملک اور قوم کی آزادی کا ذکرت نے طرایقوں سے کبا
گیاہے۔ لیکن علامہ اقبال سے نزدیب النان کی ترقی کی
آخری منزل وہ نہیں۔جہاں بورپ سے آرگ بہنچ کے ہی
بککہ آن کے خیال میں مسلمانوں کے گئے ترقی کی اور بھی
بہت سی منزلیں ہیں۔ ذندگی برابر بڑھتے چلے جانے کا
منزل بہ بہنچ کر مخفوری دیر سے گئے سستاتے۔ اور کھی
جل کھول ہے ہوئے۔ یہ بات بال جبرای انہوں نے کئی حگہ با

ستاروں سے آگے جمال اور بھی ہیں ابھی عشق سے امتحال اور بھی ہیں متنی زندگی سے نہیں یہ فضف ٹیس ہمال اور بھی ہیں قناعت نہ کرعالم رنگ و بو پر جمین اور بھی ہیں جین اور بھی ہیں جین اور بھی ہیں

توشاہیں ہے بمعارے کام تبرا ترب سامنے اسمال اور بھی ہیں اسى روزوسنب مين الجدكرية ره حا کہ تیرہے زمان ومکاں اور بھی ہیں اُن کاعرصہ سے خیال تھا۔ کہ پورپ سے جوخیالات مندومتان اورالیتیا سے دوسرے ملکول میں بھیلے جاتے ہیں ۔ان کا کھو کھلا بن طاہر کمیا جائے۔ یہ قصد فر بلیما نے قوراکیا ۔اس کتاب میں نئے خیالات پرخوب خوب چوٹیں کی گئی ہیں - شاعر، ملا ،مصنور کو ٹی بھی ان سے قلم بهبیں بیا ۔ کبکن ضرب کلبم سے سب زیادہ کجیب وه انشعاريس بو أننول في معراب كل افغان كي زباني كملا محين - بشتو مضهور كيت وا قربان كي دهن بي اكم كيت بعي لكها ب- اس كاايب مقد سنن س رومی برے شامی برے را سندونان تربعي اسے فرزند كسنال بني خودي بيان

ابنى خودى بهجان اوغافل افغان البيخا يانى وافرمثي بجى زرخيز ابنی خودی پیجان او غافل افغان اُورِی جس کی لرمنیں ہے وہ کیسا دریا ب جس کی ہوائیں تندر منیں مرف ہ کیسا طوفا ابنى خودى يهجان اورغافل افغال جولوگ فارسی نہ ہاں تنہیں جانتے ۔انہیں اُل جبرمل ہلیم" بڑھ کرا قبال کے خیالات کا اندازہ لگانا بانك دراسي أن سے اصل خيالات كاكوئي ەمئىي<u>ن سوسكتا-اس بىن يا دەتر ئان س</u>ےابتلەتى اس زمانے میں آن کے خیر ران دونوں کتا اول کوغورسے

لنان ایک کنبہ کے لوگوں کی طرح مل حل کر ورزمين كي خاطرا يك طن اورکشل کے حکم وں کو بالکل مے سواکوئی ڈراج نہبیں - وہ قوموں کی آزادی ں -اور کیتے ہیں -کہالشان کی خودی غلامی نے کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں + اُن کا خِال ہے۔کہ دین اور سیار وچامنیں-آرجہ وہ حکہ گئے اتے۔اوران کے خیالات پر سخہ

کیتیں لیکن وہ اُن کی طرف سے ناا ببدیجی نہیں۔ اُن کا خیال کر ایٹیائی قومبر جن کی حالت آج کل بہت خواب ہے۔ ایک نہ آبک دن بھرا کھیں گی ۔ اور اُن کو اٹھائے اور اُبھار نے کا کام مسلمانوں سے الحقول اُورا ہوگا +

علامہ اقبال کی زندگی سے آخری سالوں میں ایک دو واقعات البيء موئے جن كا ذكركر دبنا ضرورى معاوم موا ان میں آیک اہم واقعہ افغالستان کا سفرہے کابل ت نے اپنے ملک کی تعلیمی حالت کوسنوار سے ك لئة المسلمين مفرركيا -اس كمبين بين علامه اتبال بتبدسلیمان نموی اور سرت با حدخال مرحوم کے پوتے مراس مسعود شامل تھے۔ کابل میں اُن کا بڑا شاندار تنقیال ہؤا۔ اوروہ وہاں *کے مدرسول کی حالت دیکھنے* کے بعدافغالنتان کے خاص خاص سنروں کی سبرکرے والبس آگئے -اس سفریس وہ غزثی بھی گئے -اوروہال

شاع حکیم سنائی کے مقبرہ کی زیارت کی ۔ وہی پر آننوں نے ایک چیوٹی سی کتاب ''میا فر<sup>یس</sup>ے نام<sup>سے</sup> شالَّع کی- اس میں جتنی ظلمیں ہیں۔ وہ ر مفركانيتجربس+ يمرحب اطاليه في حبشه برقبعنه كركيا - تواننو ل نه اور فارسی متنوی سیس چه باید کرد اسے اقوام شرق سے نام سے تکھی-اس منتنوی سے بعد ان کی کو ٹی اور کتا<sup>ہ</sup> ان کی زُندگی میں شائع نہیں ہوئی + سے اور گرم میں وہ عید کی نماز پڑھ کرآئے -اور گرم دوده ڈال کرسوتاں کھالیں۔سویاں کھاتے ہی آئی آواز بتلحكئي بهتيراعلاج كيا -كو ئي فامدُه نه مؤا -حب ڪلے كي ىجىيف بڑھە گئى- توانہوں نے باقى كورٹ جانا بھى جيوڑ دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد نواب صاحب مجھومال نے پانچ سو روبير البواران كا وظيفه خركر ديا - جو وفات مك النين برابرملتاريا+

٩-جنوري معرف المحرايي ان كي وفات سيكو في سوا مبينے پہلےمسلمان نوجوالذل کی ایک انجمز،' انٹر کالحبیط م بردریڈ ''نے یوم اقبال مناسے کا انتظام کیا ہندونتا یں گِلہ مِگہ یہ دن بڑی دھوم سے منایا گیا۔ بڑے بڑے عالموں نے اُن کی شاعری کے متعلق نفز بریں کیں پشاعرہ نے نظمیں بڑھیں - اس موقعہ برلوگوں نے علامہ اقبال سے جس قدر محبت اور عقیدیت ظاہر کی۔ اُسے دیکھ کر کہنا بلتہ ناہے۔ کےکسی شاع کی زندگی میں اس کی ایسی قدرنہیں موئى سوگى +



## الخطوال باب

## وفات

دُاکطِ صاحب کو کچھ عرصہ سے دردِگردہ کامض تھا۔
علاج سے بیمرض کم تو ہوگیا۔ بیکن پُوری طرح دُورنہ یں
ہوًا۔چو تھے پانچویں سال اس در دسے دورے پُرنے تھے۔
مجھی کبھی پا دُن کے انگو تھے میں بھی در د ہوجا تا تھا۔ ہوت
سے کوئی چارسال بیلے بکا کی آواز بیٹے گئی۔ اس کے علاج
کے لئے بھو بال گئے ۔ کبونکہ وہاں بجلی سے علاج کا بعرت
اجھا انتظام ہے۔ اِس علاج سے فائرہ تو ہوا یسکن
بہت کم +

الت بين بمي وه سنوكية تھے حولوگ ملنے سے ہوستم کی ہاتیں بھی کرتے تھے۔ پانگ پر بیٹھے میں کہ ہاتیں کرتے کرتے سالنس الٹ گیا۔ دھے کے دورب يرشي لك كين ذراطبيعت سنبهملي توجير باتيل نہ وع کردیں - اُن کے خاص خاص *دور* کے باس حاضر ہوتے تھے -اس خیال سے چپ چا پ شھے رسنے تھے۔ کہ باتیں کرنا اُن۔ علامه اقبال النبي حيكا ديكه كركت تصديم باتي كبول ه میچه کهو خب بک میس باتیں کرنا رستا ممول. لت میں بھی مسلمانوں کاخیال تھا۔ ایک رات بہت در تک روتے رہے کسی نے پوچھا۔ آپ کیوں رو ربيس - فرانسگ بمسلانول كاخيال ره ره كرستا تا ہے۔ خدا جانے اس فوم کا کیا مال مرکا ، جب سے بیا سوتے تھے۔ اونجی آواز سے قرآن نہیں بڑھ سکتے تھے۔

مرتهی کوگوں سے قرآن پڑھوا کرسنتے اور روتے تھے ابنے خادم علی بخش سے کہا۔ نماز رکی ھنے کوجی اس نے لیٹے لیٹے ہی وضو کرا دیا۔اور جارہا فی لے دوستوں اور عزمزوں کو لقبین موجیکا تھا ۔ کہ اب اِن کی زندگی سے دن گنتی سے رہ سکتے ہیں - آبب دن اُن بے بڑے بھائی شیخ عطامحوان کی حالت دیکھ کرروبڑے اُن سے کھنے لگے۔ آپ کبوں روتے ہیں۔ کیا آپ کویہ فیال ہے۔ کہ اقبال مرجائے گا۔ کیکن موت ایسی چنزلونئیں بر آنسوبهائے جائیں - بیس مسلمان ہوں - اور ریے سے نہیں ڈرتا+ سينين جارروز ببلطيع مبن خون آ-ڈاکٹرول کا خیال تھا۔ کہ دل کی طرف مانے والے رگ۔

مے کوئی سوا یا کتے ہیجے یا وُں پھیلا دیتے ۔ پھر طن أنهائين- اورول برما تعدر كه كر-إِنَّالِتُهُمُ وَإِنَّا الَّهِ لِي مُحِعَونَ علامهاقبال نے ۷۱- ایریل شسفاع کو انتقال کیا۔وقا ت أن ك<sup>ن</sup> كره 4 سال سے أوبر تھى + اورلوک جاویدمنزل کی طن را ب ان کی میت کو دفن کردیا۔ جنازہ سے ر ہزاد آدمی تھے +
علامہ افبال کی وفات پر مہندو ستان کھرکے مٹہرول اور قصبوں میں جگہ جگہ مائمی جلسے ہوئے۔ اور مائم برہی کے تارول اور خطول کا تا تتا بندھ گبا ۔ افباروں میں ملک برطب آدمبوں کے بیان چھپے یعن میں ان کی موت برافنوس ظاہر کیا گیا تھا۔ بہت سے ستاعوں نے اس موقع پر مرشیے سکھے۔ بہت سے ستاعوں نے اس موقع پر مرشیے سکھے۔ بہت سی تاریخیں بھی کہی گئیں۔ بلکہ ممارا توخیال ہے کہ آج سک سمی شخص کی وفات بر آئی مارا توخیال ہے کہ آج سک سمی شخص کی وفات بر آئی تاریخیں بنیں کہی گئیں۔ مثلاً خاب حفیظ موشیار بودی ہے تاریخیں بنیں کمی گئیں۔ مثلاً خاب حفیظ موشیار بودی ہے تاریخیں بنیں کمی گئیں۔ مثلاً خاب حفیظ موشیار بودی ہے

ئ ناریخیں نکالی ہیں جن میں ڈاکٹر سرمحداقبال برو -ا تکم سے ان کی وفات کی میری تاریخ مع<mark>صل</mark>یم ہے۔ اور سفیرون خودی سے عدد ۱۹۳۸ میں -خف في علامه اقبال سے أيب معرع "صدق اخلاق ووفاما تى مناند" سے بھی ہجری تاریخ بکالی ہے۔ راحل مورشیار پوری نے لام سے عیسوی تاریخ نکالی۔خواجہ دل محر<sup>ط ہے۔</sup> نے بھی عیسوی اور سجری تاریس بڑی خوبی. عيسوى تثبع نشاعرى خاموش علامه ا قبال ف دوار سے اور ایک اوکی اپنی یادگار جھوڑسے میں بڑے لوکے سے وہ بیزار کھے۔اس کئے

ہے اُں کا کوئی تداق مہیں رہا تھا جھوٹے ایک ی عرحودہ سال کی ہے انہیں بہت لڑکی کا نام منبرہ بانو ہے۔اوروہ ساتوبی سال میں تى كے آخرى دنيں سي النون بېب - وه ان د نور ج<u>ې</u>ب رمي ېېږي يو نکرانېېن ۔ مدینہ منترلون بی*ں زند گی کے آخری دن گزار*نے « ارمغان جاز» میں تچھ فارسی نظمیں ہیں - تجھ آر وران میں انہوں نے آزادی۔ وطن بتوم ۔ دین پر اندازمیں بحث کی ہے۔ کیکن علامہ ال نظمول كو دومري دنعه ديجھنے اور اُن من كا ط يخطأ بكامورقع بنهيس ملا -انهول نے ليظميس حبس طرح الى تقىس - اسى صورت ميں شائع مورسي مين -ك يرطري لكهية وتت ادمغان حجاز جيمب رسي -



برصیح ہے۔ کہ اقبال امید کے گیتوں سے سوئے ہوئے دالا دلوں کو جگانے والا ۔ مابوسوں کی ہمت بندھانے والا اقبال ہمسی اقبال ۔ اسلام کا سبجا عاشق - ملت کا سوگوار اقبال ہمسی منیں رہا ۔ کیکن اُس نے ہمارے دلوں کو یقین سے جس نور سے جگمگا یا تھا۔ اس کی روشنی شک اور مابوسی کی تاریکی میں ہمیشہ رابعہ دکھائی دیتی کہے گی۔ سازخانوں ہوگیا۔ گرفضا اُس کے نغموں سے قیامت مک گونجی رسگی

– •∺**%**%⊹ -----



مجلاً ،وتشرفی بی تو بالشورهم فروط اضافراً: اسمیں

مطبوعات مصنوعات

ادوبات

كے نادرروزگار نونے آبكى صيافت طبع كے لئے ميا

جام واللح چيز بيهاه اقبياك كيام سطيوروم موكرشالته موكئ كا صاحبط سالهارال سيمسلسل اوردقيق مطالعه تصيعدا قتأك مے کلام کو تقریبا ۱ عنوانات رفت ہم رہے ہوئے شاعر کے اسم رہن مقاصد کولنایت دلحیب براییس بیان کیاہے فرست ملاحظم ۱- شان توجید ۲- نغیات خودی ۱۳ خودی اور کیرمی فرق ٨٠ مفرات خودي - ٥- حديث دل ٧ - مورج موح ٤ - بفاسطنو ٨ - فلسفة سبح ٩ - مناظره عفل وعشق ١٠ - فوعوت على بافلسفة محتليثي [ [ موانع ل ٢ ] - اخوت له لهميه ١٧ - ولمنيت ١٦ - مساولت مفیات قریبًا ۳۰ جمیت مجلد سنسری دورویے يشر اللوك رود المور

محترر حب معلی شرائی می از در مرحتی بس آپ مولوی طفر ملیا مهادب کاک وزنامه زمیندار کی منبرویس آپ نے باج کمینی کمبیٹ کی گرام کی مرفت ابنا کلام طبع کرایا ہے۔ اس عجب فریب ادبی مجرعے کی گرام کی نئے جذبے اور نئے ولو کے کا زندہ بیغام ہے جس سے کوئی اسلامی گھرفالی ندر مہنا جا ہے۔

جامطور

لكما أي هيا أي بهت يرميا - بيجلد ي بمت ويرمويي